404214 عاليخاب تزييل فواجعادا للك مولوى يرسين بلكرامي وام التنافق الدفرازكير ت بلك انسر من دولت آصفيه علم وصل اورنز باعتباً رقوى فدمات بالاك كرستا ے نیے بھی خوا ہ اور توم کے سرالے لین - اُن مے صد ما علی برکات میں اسے ایک میامی ہے کہ اِس کی مجاتصنیف کرتے وقت اُن کا یوراکٹ خاند میرسے اخیتار میں تھا۔ اور آئیس كى ا عانت ورستگرى سے مين اس تاليف كو مرتب كرسكا - سے يد سے كدية تاريخ أكر کھی ہی قابل قدرتصور کی جاسے توم مفین کی ایک باتی رہننے والی برکت سے ۔ الم ا جبر فی الحال میں این کی عالما برصبت سے دور ہون اور یت بے ساتھ ظا سر را اور را ب سی م کا تعلق سیسین باقی رہا ۔لیسکن اِس سے انکا رَسیْن کیا جا سکتا کو میری اس محنت پڑستے بڑا حق انھین کا ہے ۔ اورجب اِس کتاب کا عنوا ک قدرتی ہی طور بران کی برکتون سے ہواہے تو سنگھ کو کی وجہ بنین کر آن سك نام كوزيب غنوان نه بنا أون المسددا مين ابني اس ميتر محنيث كو أن سك نام ما می سے معنو ن کرکے بجال ا دب اُ ن کی خدمت میں بیش کرتا ہوں ۔ ع كرقبول فندرس عزوترت

سادے ہند دستان کو جمور کے سندھ کے ایک کمنام حصنہ ملک کی طرف توجہ کرنا ۔ اور خصوص اُس شخص سے بیے جو مذہبھی وہان گیا ہو۔ بذوہان کے موجود مالات سے کوئی ڈرتی واقعیت رکھتا ہو۔ ندامسے وہان سکے با اثر لوگون سے تفا حال ہو ۔ ندامسے وہان سکے با اثر لوگون سے تفا حال ہو ۔ نگر برسے کہ ہند وستان میں جو حال ہو تا طریق سکے بیا قابل جیرت عزور ہوگا ۔ گر برسے یہ بہتے کہ ہند وستان میں جو میں مال ہو تا میں مال کی تا رہے برہوا سے شایسی مصنفیس فارسی وائریزی سکے ہا تھون حبنا ظلم اس مال کی تا رہے پر ہوا سے شایسی تا رہے پر ہوا سے شایسی تا رہے پر ہوا سے شایسی تا رہے پر ہوا ہوگا ۔

سیلے میں اس جانب میرا خیا ل فتوح البلدان بلا ذری **کو دیکھے جوع** موار ا در اس سكر بعد عربي تأريخون جغرافيون ا ورستفرنا مون يرحب قدرزيا وه نظر رہے گئی اُسی قدر زیا دہ حزوت محسوس ہو تی گئی۔ لیکن فرا ہمی کتب کی قال ا وا أيني سبة مبضاعتي كاخيا ل كرسكه جُراُت نه مهو تي تقي- ا ثفا قاً رياست جيد آبا، مين أن دنون وقاراً لامرامها ودراريكه آرا سامسند وزارت سته - أورمجها أن کی سرکارسے خاص تعلقات تھے جن کو مرحوم کے خلف الرغید نواب سلطان الملکہا و ا بني كريم النعنى مصرق تك نبا ه رسبه بين - حبب ميرا يه خيال أن مرحوم كومعلم جوا تو قد ردا نی سین قدرا فرائی کی به بطور ا نعام یایخ بزار روسیه مرتمت فریا کے بیری حصلها فزائی فرمائی ۔ اور حکم دیا کہ اس شے جس قدر اجزا مرتب ہو جائین اون سے العظم میں میس کر دیار جا یا کرین - ا و عرفوا ب عاد الملک بماریز است عيش مناكت خاسف كو كويا برسه إعتون مين وسعد ديا -الیسی فیا صابهٔ اعانتون سکے بعد بھی میں مستعدمہ موتا تو مہت بڑی اشکری تعی- غرض اس تاریخ کو بدؤ ن کر نا شروع کیا - ا ور توحوا جزا سلکه جائے نواب صاحب مرحوم ومعنور کی نظر کیمیا انٹرسے گر ارسنے رسیتے - دون یہ کیا ہا

تو ہوگئ - گرچھینے کی نوست منین ہوئی تھی کہ نواب و قارا لامرا بہا در کاانتقال ہو و بان كي ميغرها لتون ست مناتر موسك و وميح كما بون سك مسود سي کھندوائی آیا جوخاص او اب صاحب محدوح کے سالے اوران سکے مع لکم محمی تعین - ایک نویمی تا ریخ سنده - اور د وسری تاریخ ارض مقدس عَنْ مِن مُولُوی مُحْدِعُزِيْرِ مِرْ اصاحب بل- است - کوبوان د لو ن<sup>عوم</sup> قری سکه معز زعهدست برممتا زسقه ا ور نی الحال مجلس عالیهٔ عدا لت و دلت صفیہ کے ایک رکن لینی ہائی کورٹ سے جج ہین وہی وخل سے جواس کتا۔ ي تعنيف مِن نواب عما دا لملك بها دركو تعا -جب إن كتابون كے سيھينے كى اور كوئى معقول صورت سريدا موئى آ مین سے تا دیخ سندم کو دلگدا رہے ساتھ شائع کرنا شروع کر دیا۔ اوار گھرائیں ر اُس کی بیلی حب لدمرت ہوگئی ۔ جو اُب کتابی صورت میں مرتب کرنے پیلک کے ا تھر میں وی جاتی ہے۔ اس من ضرورة جغرافيه اورفديم حالات بهي برها وي سكّ بين -لیونکہ بغیراً ن کے کتا ب کمل مذہورتی نسکین میری محنت کا تیہ نا ظرین کو حرف انس حفته ك و يحض سے لكے كا جما ن سے خرا القرون يعنى حفرت رسالت كاعمد شروع ہوا سے -سند مین عراون کا دُور کوئی معمولی چیز شفیار و مستقل تاریخون کو چاہتا ہے اگرچیرمین سے بیمیل کی بہت کوئشش کی ۔ مگر پھر بھی بعد والو رہ کے سیے ابھی اس سیدان میں سب تنجائش ہا تی ہے۔ د د سری حب اد حبال جورتی ہے آغاز ہو گا۔ بتا سنے کمی کہ اس ملک کی نا ریخ بین فارسی اور انگویز میمنغول سے کتنی بڑی فروگزاشتین ا ورکیسی فاش علطیا ان ہوگئی مین - کیونکہ ایس جلاین جو وا قمات مذکور بو بر مین متور سرست اورمار فون مین می موجود بین - و و سری جلدمین ده وا قعات آئین سے جن کا پترسوا مطرا پلیٹ کے جمع کیے ہوئے غیررب ما دّه تاريخ سكه اوركبين مذ نظيرة سنه كاس خاكسار- موعرد كليرث

كبسما متدارجمن الركسيم

## بيلاباب

سنده كي ابتدا اور أس كاحبرا فيد

ران کی متلون فراجیون سے مرقوم اور سرملک کو اگر کبھی نقد مان مہونی اسے تو استدر مربد ما المجى فالدّست كى مجى صورت نظرا جاتى ہے۔ مگرملاك سيندهد جواج ايك محقود في حقد رمين الله كا وستبرد-یا م ہے اس کوشا مکرز مانے کے ماتھوں کمجی شاذونا درسی فائدہ اُ کھا نانعیب موا بوگا سمندرہ او استدموس کے نام سے یہ ملک برکت ماصل کرر ہاہے اسے بمی کچراسی بے ہروائی سے کام لیا کہ زمانہ روزبر وزسندھ کومٹِنا تا گیا ا وراس نے

اِس ملک کی مظلومیت کا تصداس کے نام می سے شروع بوتا ہے۔ ایدان ایس کی کیا تھ ساراشانی منبد بهستان اسی نام سے یا وکیا جاتا تھا۔ بھرایک اسیا زماند آیاکہ جزیرہ اورکیارہ کیا الاسے سند کے مرف مغربی اصلاع کے ساتھ یہ نام محف وص رو کی تھا۔ اور ایک احجل كازما شرس كدلفظ سنده مندوستان كحبنوبي ومغرى كوف برهرف ايك جيوسة ے ریکستانی حسنہ زمین کی معیبتون کا ساتھ دے رہاہے۔

انسوس اس امری مہین کوئی ا خلاع منسین مل سکی کدار پر لوگون کے اسفے سے 🏿 وجرسمیہ۔ سیکے میان کے اصلی اورغیر آرہ یا شند ون مین یہ ملک کس نام سے یا دکیا جا آنا تھا المرار براوگ حب سند و مستان مین آئے توان کے اسلحہ نے بیلے اس تمام حصار ملک بر قبضه کرلیا جسے دریا سے الی سراب کرتا ہے۔ اپنی فتو حات کا نعش گہرا ا و س مفبوكم كرينے سے سيے إن افسلاع پرتسلط حاصل كركے انخون نے اپنى تملہ آورى

F

ى دفتار روك بى- اورىپىين سىكونت ندىرىبوسىگە- اسى وجەسىيە اس ابتدا ئى زماسىخىلىن یہ دریا آر بیلوگون کا دریا کہلا تا تھا۔ اس یو لوگون سنے قبضہ کینے کے بعدا س در ما کا نام من بعور كدديا- إس ليه كه نيران كي زبان مستكرت مين سند عبوك مغيه وريا کے تھے۔او زیزسمند کا دیوتا اُن کے اعتقا دمین اس نام سے یا بکہا جا تا تھا۔ پھر جھر ا من ملک مین تھیلیے اور اِس مدین دریا سے اٹک بنیاب کی موجودہ یا نخ ناریان اور نیرسرسوتی ندی نظرائی توارس سرزمین کوستهاست جعو (سات ندیان) کهنے لگے۔ اِن مین سے سرموقی جوسب دریائون کے مشرق میں ورسب سے بھو ٹی ہے فی اُ کال اکثا خشک بوری رہتی ہے گرفتری سے چھ سات سو بیس مہلے ٹری عیما رہی ہری تبا ٹی ما تی ہے۔اور منبدون کاعتقا دہیے کہ وہان سے غائب، موکے کُنگا اور حمبناین آ بی حس کے بل جانے سے تربینی کے افظ کوشہرت مو ٹی میں ُ تعفٰں اُگا نیرمحتمۃ بن کے حساب سے جنا بسیج سے تقریباً مندر ہ سو ہرس سیلے اربی قوم نے مشرق کی طرف آگئے قارم شرصا یا وروا دی گذگا کی طرف شیعی کیا یو وگیر قرائن سے معلوم ہو تاہے کہ یہ اِس سے سریت بیٹیتر کا وا قعہ ہے۔ خیریہ واقعہ بهابت حسن زمانے کا ہوگر سے لوگ اپنی اس متحمندی کی رفتار میں جد جو اکتے لا عقے ہاتے تھے وہ وہ یہ ملک <del>سند تقویمی وسیع ہوت</del>ا جاتا تھا۔ بہا در فاتحون کے جمند<del>ی</del> کے ساتھ ساتھ یہ نام مشرق کی طرف طریعتیا جانا جا تا تھا۔ اور اُن تمام ممالک پر اپنا تبضدکرتا جاتا تھا جن کو آرتیہ لوگ نتج کرکے انیا بناتے تھے۔ قریب تھا کہ سارے مندوستان کایمی نام ہوجاہے ملکین وادی گنگا تک میویخ کے آریون نے ا بنی مقبوضہ قلم و کو آریہ ورت کا خطاب دے دیا۔ یا ایک انسیا انقلاب تھاک لفظ سند مو کے و نیاسے مرف جانے کا سبت کجراندیشہ میدا بوگیا تھا۔ مگر آراون مرا نے بنی عما ورمغربی زمر وست فیروسی اور حربین ایرا نی السیسے نہ تھے کہ آریہ لوگ<sup>وں</sup> ے مقرر کیے ہوگئے اس کئے خطاب کوتسلیم کولیتے ۔ اُکھون نے مند وکستا ک عده تاريخ بنجاب مستفرسيرم لطيف-عده اندين اميارمصنفه ولبيؤوبل نيشر-سه انسائكلومبُدِيا برامانكارنوث مِتعَلَقُهُ حالات بنجاب-

سندھ کی قایم «سعت ۔ ريرورت مركها بلكرسند مقويم كيت رب يبن نام سن كديه ملك أن مين شهر

ا یرا نیون کی زبان نے انبے تعرفات سے سن یعوکو بدل کے سندھ نا یا۔ | نفط سندھ کے ور بجر كياليا تغير مواكه أن مين لفظ سندي بدل ك مند بوكيا- ايرا نيون كيم تغيرات-تعرف سنے ، ورزیا و ہ بقین کیا جا سکتا تھا کہ لغظ سند تمو کا کوئی اٹر نہ باقی رہے گا مُكْرِنَا لِبًا خُودِمغرِنِي اصْلاع مندك لوك إست ابني زبان مين خفيف كرك مستنزع کتے رہے۔ اورش یابهی سبب اکراس لفظ برز مانے کی عجماط و مندین عمر نے یا گی۔ بایان مین برلفظ سند عوسه سب بنته بی غیر قومون کی زبان بر طرحه کے مزب وور ودراز ملکون کی طرف علا عرب تاک تومنبد ہی گفتا ، گاریونا ن تاک میونجیے میجی ا تدره گیا۔ بھر ونی نخو و فرت کی خرا دیر چرف کے آندسے اندیا مبوا۔ اورانگان ان میں چونکہ حرف وال سنین لمذا اب تقریباً سا رہے تین سزار برس کے بعد میزنام جو اصل مین سند تقویما اندی این کے الیسی شنا رُصورت میں ہم کا مبونی کے الیسی الماسعسب المسك بورسيان سك

معلوم مو الب كدايرا بنون نے ستن ميوكوستند منا نے كے سبت و ذركے بعد الفظ سنده م حب دیکھاکہ غربی بلاد مہند کے لوگ اپنے ولمن کوسٹندھ کہتے ہیں توفیلطی سے یہ المحمتعلق لیا ہو سمجد كي كريت اس ملك كانام ب جيد لوك آريرورت كيت بين- أن كى الى غلطى اوراس

بیروی مین می*ی غلیلی عربون سے بھی مر*و اک چیس کا **ی**نتیجہ مہوا کہ **مرت مغربی ا من**لاع || کا اتر-سبندستنده روسي اورباقى سارا مك سبندكها حاسف لكا- اوراس برلطعت بر

بواکہ آری ورت کے رہنے والون نے بھی اِس بگرے بوائے نام بند کوتسلیم لر

ا وراسي كى طرف نسبت كرك ابنية أب كومنيد وكيف تك - اب اس مع مع دور اينون

لوایک دوسرسے تعرف کامو قع ملا۔ و دیرکہ سندون کی طرف جو م*اناس کی نسدی*سے

بند وسنب تھے انفون سنے ملک کو دوبارہ مسبوب کیا اور یون آر بیرورت سندوستان بن كيا-

چینی سیاح ہوئن نشا کے جو وفا عوسرور کائن ت معلم سے جاربرا المبنی سیام ہون بنيترك مدر والتدم سي مسالم و رهي الأي سين خلافت عني أن ميرك السائك كابما

سال تک مالک سبّار کا سفرکرتا رہا تھا اسنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ مندول و قدیم زمانے میں مشنتو اور مین تو کے نام سے مشہور تھا مگراب اس کے نام کا صیح تلفظ انتونے " اس سے یہ تیر حلت ہے کہ بوئن نسانگ کے زمانے میان ارانیون کا بنایا بیوانا م منبدی میران تک آحیکا تھا۔ اور آنٹو توبقیناً یونا نیون ساتهم اليجب وه سكترك ساته آك تصر اورغالياً أن كا بنا يا بوانا مراس

فيني مساحك ووت سن موجود تعاس

مسلمان فاتحون کے آنے کے زقت اگرے پھٹرتی اصلاع متبدسیند ھوسکے کے عہدسین المفی سے نکل کی تھے تاہم وہ سارے مغربی سندوستان پر ماوی قصاد ملک معف وہ مالک جواب سنبد و مستان کی حدو دست نکل کے مین و دیجی اس مین شامل تھے أس وقت مك من بنجاب تحدا ورمز بلوحية آن-جوني المحال عد ود مبتد كے با سرواتع مواہدے۔ فیجات اُن دنون کوبہتان سمیرے جنوب میں ایک چیوٹی سی وادی کانا) تھا جہاں میافر دن سے جبوٹے چھوٹے بائخ جنسے کل کے باہم مل کیے میں اور ایک وهارا بوکردریا سے تجھیا بنے بہن- اور جہال سرندور کے تحطیا نمیدوستاہی ظاندان کے بانی ر<del>ائے ج</del>ے نے اپنی اور راجبر سنہ یرکی قلم کے متا کڑکرنے کے لیے علاماً مرصدى قائم كيے تي ورملوح جن كوعرب لوگ الني زباك مين ملوقس كتے مين موجو دہ بلوحبتان کے جنوبی سو احل برٹریسے لُوٹ مارکیا کرتے تھے۔ اور مہنوزا<del>ن ا</del> انا م نے کسی حصرُہ ملک کو اپنیا تہیں نبایا تھا۔

سندھ کی اِس زمانے کی وسعت کا انداز ہ کرناہے تود مکھیے کر اے جھے

سنده كى حدود اعده انابين البيائر وللبيود مليوسنطر-

عسه وحج نامره لات را سے چے۔ ے مغراصدالاطلاع علے اسمارا لا مکنتر و البق*لع مین لکھا ہے۔ م* بلومں ایک جنگلی قوم کا نام ہ جوسنده کے سواحل بررمتی ہے - ان لوگون کا کجروین منین - بدویا ندزندگی سبرکرستے میں ب رحی اور فتنه انگیزی سین مشهور مین مسا فرکا ال سی لینے پر کفاست سنین کرتے ملک بچھرون سے اس کا سمجی کچل کوالتے ہین ۔عضدالدولہ بن بویسنے انھنین پرحمارکرکے زير كيا- اور أكثرون كوتسل كرفوالا-

مركور وعهوس

عهدمین اس ملک کی حدین کهان ماستحبیلی مهو نی تحبین-شمال مین وریاست تحبیلی س انكاس سنے شروع موتا تقا۔اوكسٹميرسےنشيني افغلاع تھي اس مين شامل شکھے۔ و ہاں سے کومہتان کا بل اس کی سرحد کومضبو طرکہ تا میوا افغی نستان سے جنوبی وشرفی كوين تك ك إيا تقا موجوده بلوحيتان كى زمين شروع بهوت بى سندمد مغرب مين اس قدر دور تاك فروه تا حلاكميا تقاكه شمال ومغرب مين دريا سي ملمنداس كي ه يندي ارتا تقاا درحبوب دمغرب مین ایدان وسنِده کی سر*ے اس مقام بر ملی تھی حب*ان ساحل ے سلنے کران کا جزئر کہ نورمنشور واقع ہتے۔ جنوب کی طرف بجیرہ عرب لہریں ہے۔ ہا تقا- بَوْسُ كِبْوْبِ مشرق مين خليج تحيير تقاء بالإعف بيانات سنع تومعلوم والسير كرجي بھی سندھ ہی کی فلم و میں شامل تھا۔ بہان سے مشرقی سرف شروع ہوتی تھی جکسی اگراه باه به گرد کی طرح را جَیوتا نه اورهبیله پرکے ریگزا رمین ایک غیرتها نیرا و ریگنا می کی مالت مین شمال کوم بتان سے نیجے تک جلی کمی تھی۔ ملکہ قدیم خوا فیہ نوسیو ن مین ت بعض کہتے میں ککشمیری مستدھ ہی میں و اخل تھا۔ گوفرمان رواسے سیدھ کی تلم دست باهر ً اقع بهو- خلاصه بيكم أن دنون شا بي مند كاسادا مغري معدسنِ. مد خيال كياجاتا تقاء

قديم زمان كى طرف حس قدر اسك نظر طربعائي ملك سند مداسى قار وسیع موتا جا سے گا۔ ا ور مُس کی حدین برا بڑھیلیتی مو لی نظر ہمین گی۔ مذکورہ **حدین** عب فالخون کے عمد کات فائم محتین - اسکین اس زمانے کے بعد السے اسسے تغیرات مبوکے کرستنده روز بروز ممتاسی گیا۔ اور آخرا کی جبول اور ویران

خطهٔ زمین ره گیا۔

تغیرز مانے کے اس کے و امن مین سے نئے ملک میداکیے حفوق کے اکن کن ملک ن اس کی زمین کو تعبین تھیں سے نئے نئے نامون سے شہرت ھامل کی گریا لاوار اللہ سه ابن خرد از بر کا بیان سے کرنورمنشورسے شہر میل کیک ا کھ دن کار استرتھا اور وسل سندريا سد مد و د ان اك دودن كرا و عنى عبس سے انداز و كيا مياسك سے كم وریاے سندھ کے ویا نہسے مغرب کی طرف دس در الکی را و کاستدھ کی قلم وہمی۔ عده بي نامركم لرهن سيدي مدين معلوم بوسكى من -

زین برنے نئے اور اسنے اپنے گر سبالیے۔ مشرقی افتال و وار وسب کے نار اس ورت کی نار اس اس کے نوایجا وا ور سبارے نام آر ہر ورت کی نار مروث کی نار مروث کی نار مروث کی اس کے بیات کہلاتی تھی بڑھ سے ان کام شاور ورز خیرا فنال کی برحاوی ہوگئی جوشال میں واقع تھے۔ مغرب کی طرف قوم بلوق و نر بوت افتال کے برحاوی ہوگئی جوشال میں واقع تھے۔ مغرب کی طرف قوم بلوق کر بوج کی اس تنہ اور لوگون کی کا بوج کی باوج و میکہ زمانے کی سبت مار کھائی مگر آس تنہ اور لوگون کی کا د بجا بجا کے قدم برحا یا اور اور سند تھ کے تمام مغربی وجنوبی افتال عے تعین سے اپنے کہ لیے جواج بلوگ بتات کملاتے میں۔

تدیم وجرید ابتدائی زملنے میں باعتبارع ض ملد ۱۳ درجے سے ۵ مل ورجے کا ۱ وربر نحاظ مول وعون نا مول ملبرتقریباً ۲۲ درجے سے ۱۷ درجے تاک محبیلا ہوا تھا اب حرف ۲۳ درجہ اور ۲۸ ورجہ ۲۰ وقیقہ عوض اور ۲۲ درجہ ۵ وقیقہ ۱ ور ۱۷ درجہ طول ملبین

محدد دست -

فی الحال یہ ملک بھی برب یکدنسی کا شمال ومغرب مین سب ہے۔ آخی ہم ہے۔ حدود د ہے جو دریا ہے الک کے نشیمی وہ دی اور اُس کے وہانے بر ما وی ہے۔ صدو د کے اعبدارسے بوجھیے تو شمال کی طوف فنا نستا تن - بنجاب اور ریاست بھا و لیو ر ہیں یمشرق کی طوف ریاست ہا ہے میسی پر چو و میپور و اقع ہیں۔ جنوب میں ضلیم اور بھی و جو بہ ہیں۔ اور مغرب میں فمان قلات کی قلم و مد بندی کر رہی ہے۔ اور شمال سے جنوب تک طول میں زیادہ سے زیادہ ، و سامیل لمباہے۔ بی بازی مؤکسی ذمانے میں سند معرکے اسسٹنٹ بولٹیکل انجینٹ تھے اِس کا طول زیادہ موکسی ذمانے میں سند معرکے اسسٹنٹ بولٹیکل انجینٹ تھے اِس کا طول زیادہ امبر سند معرک بعبن شمالی علاقہ جات سند معرسے نکال کے بنی ب میں شامل امبر سند معرک بعبن شمالی علاقہ جات سند معرسے نکال کے بنی ب میں شامل امبر سند معرک بعبن شمالی علاقہ جات سند معرسے نکال کے بنی ب میں شامل

موجودہ زمانے میں یہ ملک برٹش گور نمنٹ کے تابع فرمان ہے۔ ہان شال ومشرق میں تقور احصد ایک تماید اور جدا گانہ چینیت سے ایک سلمان عدہ امبیریل گزیمر -

موج وه حدود

موجده حكونت

ملکی رئیں کے زیر حکومت سے حس کی قلم وریاست خیر تو برکے نام سے یا د کی جاتی ہے۔

یہ افسوس کی بات ہے کہ گزرٹ تہ ز مانے کی مہیت سی بایتین الیسی لاعلمی المگی او کیجل

مین بری مونی مین کریم برسیسیت سے الکے اور تھیلے سند مدکا مقابلہ شین کرسکتے المکریت کا مقالم

درندا باوی اورر قباو برا مین مقا بارکے تا ویسے کہ موجودہ سندھ کو ق یم سندھ اکر نے میں اور

سے کیا نسبت ہے۔ بہرماں اتنا جاننے کے معدرکم وجود سندھ الگے سادھ

کا چوشها نی بھی مندین باتی رہاہے جب اس کا موجودہ رقبہ اورموجودہ آبادی تیا دی

ج ہے گئی توبقین ہے کہ اس ملک کی اگلی ھالت کاایک خیالی گوشوارہ تیار کر لیا

جاسكے كا - اواسى وجر سے سم موجود ، حالت كى طرف توجه كرستے بين-

سنده کا وہ حصد جوانگرزی حکومت سے تابع ہے اس مین الث ان التجارات کے

مین سر ۲۰۱۰ میم میل مربع زمین کقی-ادراسی سال ریاست خیرلور سے قبیف مین اشرو قعدبا

٩٠ ﴿ الله ميل مربع زمين عقى - إسى حساب سيف سنده كاكل رقب ١٢ ١٨ ٥ ميل

مربع زمین کے مصب بر ۱۷ م موشه اور کا کون آباو مین مام شهرون مین ممتاز

کا چی ہے جو بحیرۂ عرب کا ایک مشہور منبدر گا دہیے۔ اور چو نکہ پنیا ب ابوصیتا<sup>ن</sup>

اور کابل وغیرہ جانبے کے لیے تمام مال وہین اُرتاہے اِس وجہ سے تجاریت

کی ایک بڑی منڈی بن گیا ہے۔ انگرندی حکومت سے ایٹامستقرسلطنت تھی ا

اسی سنسر کو قرار وے ویا ہے۔ حس کے مسبب سیے اس کی آبادی کو اوررونق

مہوگئی ہے۔ کراچی کواگر حیرر وزیر وزیر تی مہوتی جاتی ہے مگرسندھ کا میہ (انا

وار السلطنت حید را با دستاره اس کاب و بان کے آبا دسترون مین تعتور کیا

عِا تَاہے۔ اورمبط جانے بریھی موجود ہستقر حکومت کا مقا مُلہ کرد ہا سے عید

یه بورا ملک نیز ملیا ظرحغرا فییه اور نیز باعتبار قدرتی حالات زمین دو صعبو ن میر

م ہے۔ ملبندی سندھ اورنشیسی سندھ۔ نینے شمال وحبوبی۔ جن دونوب

صعون کوسٹ یھی لوگ 'و لار'' اور <sup>دو</sup> مترا ہم کے نامون سے یا دکریتے میں مت

سہوان سے اوبیشا بی سندھ ہے۔ اور میں کے نیکے سمندر ماک جنو تی۔

عسه بي پرسس.

اس سرزمین کی ساری رونق دریا سے سندھ سے جو قدیم سے ہج تاک تیارت کا ایک مهبت طرا ذرائعہ رہا ہے۔ اور اِسی دریا کے اعتبا رہے تمام قدیم حفرا فیبر نولیس پونا بنیون سے ہے کے عربون مک ملک سندھ کوملک مرسے مشابہ تباتے رہے مین- اِس لیے کہ صب طرح معرکی ساری رونق وآیا **د**ی الکه و ہان کے لوگون کی زندگی- اورسرزمین کی سرسنری وشا دا بی در باے نیل ہے ننحدہے اُسی طیح سندھ کی رونق وشا دا بی کا دار ومدار دریاہے سندھ سیسے يعظيم الشان دريا ملكتبت مين أس مقرس ميارك ميلوس مكال سي جو لیلاس کنلا تا سے اورسنسہ بت کی داہو بانی مین «حبنت "کے خطا ب سے یاد کیا أياب ورياب سندود كالميم سطح آب سے سولد بزار فرٹ ملبندي برنكلا سيت اور و بان سے اکھ سومیل مک یہ دریا ہمالیہ کی گھاٹیون مین اور اس کے وصالون می پر مبتاح لا گیاہے- اور ان مقا مات سے سوکے گزر اسے جیا ان انسان کاگزرہبت ہی وشوار ملکہ غیرممکن ہے۔ اُس کے بعد سے سطح زمین اور برنش گور نمنظ کی قلم و مین و افل مواسے ۔ حبان سے ایک سرار میل کے سبرک تجیرهٔ عرب مین گراہیے۔ بالا نی مصمون مین موسم سرماکے ایام مین اکثر حاکم ہایاب ر سبنا ہے۔ شررافک تک مہو تخیف سے مہلے ہی دریا ہے کابل اکے اس میں مل الياسي - مطينے كى حكرم ورياسے سندهدا درورياسي كابل دونون مرا مرك وروا معلوم موت میں و بان سے اسکے شرور کے اور در یاسے کابل کو نغل مین کینے سے بع ٹِد معرزیا و دکھیل گیا ہے۔ حبان اس کا عض تقریباً یا دمیل سے تعدیا رہین ہے جوموسی تغیرات سے تعمی تھی اس سے بھی زما وہ بروجا اسے سمندر کے وہر ہو پچ کے اس کی محتلف شاخین مولکی میں شخصو ان نے قرب قربیب اس عام رمین محيرليا سے جو بحيرة عرب محساحل بروا تع مصف اس عظيم الشان دريا محكايارة نے میں میں سے بعض حبازرانی کے قابل میں دو ہسنے کی اِن مثانو ن کاسل سرمیل تک مجیلا مواہیے جبان جا مجا بول اور سروکے ورفت ایکے موسئے بہن ا ور آبادی می سین زیاده سیسیه عسه بي بوسطن

سندمد ك حنوبي حصف مين جو كدوريات سيندعد كاويانه واقع سص لهذاوم ك ے سبت اورزمین کومہاتے سبت میں۔ اور آبادی سے سید و بان کاکوئی عمد اربی سندمدا اللہ بل الممینان منین ہے۔ اِس کیے کہ دریاسے سندھ سے برابرنٹی شا فین محیوثتی اوم مین کو کاششے اپنیے واسطے خاص اور مُبرار استدیب اکرتی مین۔ اکثر دیکیما جا<del>تا ہ</del> كد حبال مجي نهر نه تمي ايك نياد عدار ا حباري سب ا ورحبان كتبي نهرين مباري مقسي ال ما بجابانی کے مباوکے مشک نشان طریع موسے میں و رہا ہے امنین تعرفات ومبسے اکثروریا کنارے کی زمین کئتی رمتی ہے۔ اور شبسے بڑے کرا رسے مٹ تعیمٹ سے گراکرتے ہیں جن سے گرسنے کی آواز طری بر ی تو یون سے نیر سے کم شدین بروتی۔

سہاٹ ون کی اِس ملک میں کمی ہے۔ اگر چہ چھوٹے مھوٹے سنگستانی شیلے 🛮 پہاڑ برهگهموداربین گرایسی ملبندی حسب کوسیا لرکها جاستے وہ مرت کومسیارکرتھا رہے۔ ۔ چومبند معکوملوصیتان سے مبداکرتا ہے ۔ اِس سلسلے کی تعبض چوٹیا ن سلے ہ کب سسے ٠٠ فيك تك منبدين - يركوسيار ١٢٠ ميل كاب ملكت برطانيدى مدنبدى كرتا عِلاً گیا ہے۔ اسی کومیسا رسے کومیسا رہا ت کاساٹ ارماز مرواہے صب سے نالون اور نداون كولىيا سروادريا سے بات بها سے مسنده مين درياسے الك سے علاوه

یه دوسرا دریاسیے جوماک کی مغربی سرحار قائم کرتاسیے۔ اور الک کی مثنا خواج سے بالكل آزا وہے۔إن دوميار طون سے علاوہ 'باتی ميا ط يان بالكل نيجي اورسيتين

جبلین مجی سب کم بن سب سے طری میں کو تیجمار کما تی سے سہوں

عنلع مین سے بی مفیل مغربی ار اسے تھیلاؤسے بن گئی ہے۔ بارش کے توسم مین اس کاطول مبیں میل *یک بہونے جاتا ہے۔ اور بہت*ا میل مربع زمین ہے

اسا قلیفند کرلیتی ہے

اس خطائسنده کی رمین عموماً رنگیتانی اور غیرتابل زر اعت ہے پہستے ه اورقابل زراعت زمین جوار شکارتوراور لار کما ندگی سے جہان شال سے جنوب تک ایک مهبت لمبا اور تبلا سا جزیرہ میلاً ٹیا ہے۔ اِس کے ایک مہلو پرا ٥ البيرل كرير عسه في بوسين سه في يون . مرميل مربع دمين تات بن -

دریا سے سبند تھ ہے اور ووسے سبلو پر مغربی نارہ ہے۔ جو ایک جدا گا دشاخ کی طبع دریاسے سندھ سے نکل کے ایک شوسیل تک علیٰدہ مبتنا چلاگیا ہے اور تھراسی میں جاکے ہل گیا ہے۔

رس سرزمین کے منظرون میں جزان دلکشی منین- ایک حیازی سیاح دور سے ملک سندھ کے سواهل برنظر دور اتے سی نسبت کن رون کو و مکھتا ہے جن ہم جما ر اور در نحتون کا کمین نام منین مشرقی حدود بر بالوسکے تود سے تمیلے سوم مہن جو میوا کے جھونکون کے ساتھ مہلو مدستے رہتے ہیں۔سمندرکے یا س می زمین جو بار دمیل نک در نا ہے افاک کے کنارے کنا رہے حلی گئی ہے اگرہی بيرا وارك اعتبار سعسبت سودمندس مكرميان عبى خوش نمامنظرون كأنام تنین کوسون بول ہی کے حنگ حلے کئے بین ۔ ان جنوبی مقامات میں طلب لوع آفتاب سے غروب کاب باوتند کے مجبوشکے حلتے رہتے ہیں اور مروا اُرا کرتی ہے مب سے بھنے کے لیے لوگ محیو لے مجو سے مجو کریے بناکے رہتے ہماتا لوسپسارون پراگرچختف و منع کی جیّا نون سے کسی قدر مُرِلطف منا ظربیدا ہو گئے سُنِ آ ا گرر و مُیدگی ورمنبره زار کی سخت خرورت ہے۔ اسلاع تھرا ور بار کراور خیر نوب کےمشرتی حصتے میں اور صلع <del>رور</del>ی شکے جنوب مین سرعگه ریگٹ انی زمین لنظراً گی ہے۔ وہان بالوکے ملیکون کے سوااور کچھر منہیں۔ حدمفر نظراً علمائیے میں شیلے میں جو برابرتبر درتبه کی امرون کی طرح حد نظر تک تحبیلے و کھی ان دشتیے بیٹین بیٹر عموماً سار سے الملک مین اسی سند میرگر می موتی ہے کہ افغانی اور سنما کی بلا وسکے لوگ است موت ورقع میں۔ اُن مین بیر منزب المثل ہے کہ '' سندھ کی دھوب گورسے کو کالا کردیتیا میں اور اسی تزریب کراس مین جا سے اندا محون لیجے "حس کا نعض کو رمین لوگون کو تجربه کھی مواسے

سب سے گری معیبت یہ ہے کہ دریا کے مہا کو اور چڑھا کو کے موسم ا کچھ وان اور سپوکون کی اسی سخت و با آئی ہے کہ کا ؤن کے گا کون انسان سے فالی موجاتے ہیں ۔ اور بڑے بڑے جانور تھبیس۔ اونٹ اور گھوٹر سے بھی ہسس عدہ بی پوسٹول کا بہا کہ دولوس بیل تک کتے ہیں عدہ امریل کڑھیں۔ کی پوسٹون کوں امریل گزیڑ سنا غر

موسم

عذاب نمرودی سے منین جان برموسکتے معما مملکت مین اگر کوئی دلیسی کی جزسے توس می رقدمہ کم بیزمین قدامت کے آتا رکومہت یا دولاتی ہے۔قدیم شہرون کے نشان جا بی موجود ہوتا وسر مجر کر استه شوکت و شمت کی تصویرانیے کھنڈرون سے نظر کے سامنے میش کر سے مین اس کے علاوہ مسلمانون کے لیے بالتحفیص بربات زیادہ دیسی کی ہے کہ اس ملک میں بزرگون کے فرار اور درگا ہیں اس کثرت سے بین کہشا بد کہیں نرمون تی موج د دکس میرسی کی حالت مین بھی سہوان اس کیے زیادہ آما دہیے کہ ویا ن نزار ہا نار رون اور ورونینون کا بروم رس اسے وس سیے کرسیان نامور برگ ورسترولی لال شاہ با زکا خزارہے جس سے آگے مند دسیں ن درنون اعتقا وسے مرتھ کا تے ا ہیں۔ اس سے علاو د سکروری اور تھ کر تھی ٹیسے مقدس مقا مات مہن۔ حبال کتے مہن المرافك ونون فرسي فرست اسلامي كانح اور خانقامين تحيين- اورشايداسي ومرس ایرانبون کا قول ہے کُرُسند مدھ رہنرون سے بہجانا جا تاہے۔ گرمی۔ ہاک ۔ فقیرا ور مقبرسے ای ما میں رنگ دیکھ سے تعف اور میں معنفون نے یہ راسے قائم کی سے كه كا بلى سبيدون اورمبكار ندسي مقتد اكون كي حبس قدر بيرد أحت ا ور في طروتو أينع سنة مین موتی سے کمین منین موتی -ایک قدیم انگرنری مصنف لکمتا ہے " سندمی سی یات مین اتنی فیا منی نمین و کھا تاجتنی سلیدون کے کھلانے میں کسی اور را تنی متعدى منيس ظامركرتا متني ندمى معاملات مين كسي احرمين اتنا جوش منين نما ما ان کرتا حب قدرعید کی خوشی مین- ا در اُس کا ذوق اورکسی جیرمین استانهیون نظر أتاحتنا مقرون كيآر الش مين نمطرا تاسيعية

محور کے درخت جابی کثرت سے بین -اورموسم بر معباون سے ئتے مین جوغذ ای طع سکھا کے رکھے جاتے میں۔ اور فاز اکا کام دیتے میں۔ عمد سم کے سیب مبی بیدا موتے مین جو باعتبار نوعیت اور خوبی کے

ساحل سندهد کے عین محافرات برخشکی سے دومیل سیف کے ایک سیت معرزمین كراجي سے كورك كيدا ملاكيا - مدي قطعة تين ميل والسے اور ۵ امبریل گزیر سه بی برستن

ِس قدریسیت ہے کہ سمندر کے چ<sup>ل</sup>ے حیا اور کیے وقت یانی مین غائر پر رہتا ہے اور جب سمندر کا یانی از تاسی توایک جزیرسے کی وضع مین نمایان عوصا تاہے۔ اس کی ومبرسے حبا زبری مشکل سے سامل سدم تک بھو سے سکتے ہیں۔

مزرمین سند مدی محبوعی هالت سے معالیم ہوتا ہے کہ سنب دستان مین وریجے میں تعربیتا کا پیر ملاک فاک عرب کا آباب نمو نتر ہے۔ اِس کیے کہ دیار مصر دیکھیے قدرت کی وہی سیا دی استان نظر آریم سے جو قرآن باک مین نرکورست ید فانظرامے الابل کیف القرات واسك المهما يُسيف رُنعَتْ - واسك انجيال كيف تقليبت - واكب الارض كيعن سطحت " اوراسى وقيرسف عربون في سنيد ومستان سين هب سرزمين كوسب سي زيا و ٥ انباولن نباف كى عزت وى دويى مغ ى خطى ملك سے حس كا نبوت ميا ن كى موم شماری سے آج بھی مل سکتا ہے۔

الشاء كى مردم شارى مين ثابت دواكرسنده مين كل ٢ ٥ ٢٩ ٥ ٢ اومیون کی آبا دی سے عن سی سے ۱۲ ۵ ۵ مدادر در در در سه ۵ ۵ ۱۱عورتین مین ۔ سنید وستان کے دیگریشا واب وزرخیر صوبہ جات سے مقابلے مین مراباد سبت کم نغرا تی ہیں۔ مگرایں سرزمین کی حالت سے دیکھیتے ہے بھی بہبت ہے بہلام کے قدیم اورستقل اٹرسنے سیند مفرکو اس بار ک<sup>ہ</sup> خاص مین سند وسستا ن کے تمام ويگرمقامات سے متنا زکرد یاسیے کہ میان مسلمانون کی آبادی مهبت زیارہ ہے مذكورة بالاتا بادى تواكر باعت رمدامب لقسيم ليجية واكب سندوستاني سخفس کے لیے یہ حیرت ناک نتیجے بطرا کے گا کہ تما م آبادی میں قرمیب قرمیب تین و بع سے ز با ده اوگ مولت اسلام سے بزرہ یا ب بین - اِس کیے کہ م، ۲ ،۸ ۸ امسلم<sup>ان</sup> ۵۶ ۵۰ ما سندو ۷۱ و ۷ ۱ اسکور ۲۰ ۸ ، ۱۰ م غیرسند د فرنق- ۷۰ ۸ ۲ مسیسا بی ۱۰۱۱ مبین سو۱۰۱ با رسی- سا۱۵ نهیودی- ۲۰ برسمو اور ۹ بودمدسینیسلمانو امين مرم و م د م ۱- الل سنت - سر ۹ م م سفيعه م ۱ - ابل مرسف اور ۹ م ویکر اوک بین گرت آبا وی مین سنبدؤن کے قائم مقام میان سندهی سلمان مین جن کی نسبت انگریزی مورخوان کی ر اسے سے کرخلفاسے بنی ا میدونبی فیرا کے زمانے مین اکفون نے دین اسلام قبول کرلیا۔ إن لوگون مین وات اور وم

ا با وي -

ہنرت تغربقین مین - حصے کہ کہا جا تا ہے اِن دسپیمسلما نون کی تعربی آین م ہیں۔ مگرانوکت اسلامی او رعربی تہذیب نے یہ عمد ﴿ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَالِم ملی حلی رستی مین اور سرسر فوات کے جدا رہنے سے قدیم دلیسی تو اعد او م

ا بل مستنعد تا م مغربی امنلاع کے باستندون سے زیادہ زبردست ا در توانا ببوت من - اگراپ ایک شراعی سندهی کود مکیمنا جائے بین توف سرض کیجے کہ امک کشیرہ قامت طاقتوراور قری بہلا سخص آب سے سامنے محرّا ہے اُس کا نقشہ سنبد و ستان سے تمام لوگوان سے زیادہ مردانہ ہے۔ سرکی منبا ، ک میں مجموع طورسے ایک فوپ مور تی ہے۔ واطعی سب عورت سے۔ مرسان بال شا فرن تک دفتک رہے ہین ۔ حینہ یا پرسسیار علی مانگ نکلی ہے۔ ۱ در سرسے یا وُن تک برخمیار ون سے لدا ہواہیں۔ تعبض لوگ لمبے بالون کا جوڑ ، باند عد کے الله في الكرامي ك الدر جيسيا ليت من - بهان ك مردون كى وفع خومشنا في مين اگرخپر دیگرمقامات کی و منع کا مقابله تنین کرسکتی مگرعرب ا در ا<sup>'</sup> فغانستان کما بورا الروكها يني سے منابى لوگون كے سربراكٹر عامه رستا ہے - مكرر وسامين ے خاص مسم کی کو بی کارواج ہے جو نیجے سے مندیل نما مہوتی ہے اور او بر ا یک کیکھا سا موہ اسے مغرزین مین ایک اور ٹو بی رواج بنر برسے حبس کا اور حصه کعیدلا مبوا اور چوکور مبوتا ہے۔ غربیب غربا اپنے کیڑے اکٹرنیل مین کھ لیاکت میں ۔ تعض اوک اورخصوصاً فقراً سنر راک سے کیرے سنتے میں جوزو كاسب سے بيارازيور التى وانت كى چول يان من جوعوام وفواص سب مين

به به حالات مسلروستن كى كتاب بنسيل أبزر ديشن ان سندمدُ اوركمات بنسيل شنام ا نڈیا "سے بیے گئے میں بچھائی کتا مسجیوں کی تخبر تعلیم اسند ملکی نے زوی اعمین مدر اس میں لوگئ گران دونون کٹا بون میں جو ک<sub>ھ</sub>ے الات سکھے محکے ہین جا لیس برسس بیٹیتر کے مہن ا وربقیناً است ونون مین سب کی تغیرات بولکت مون کے - معموم الگرنری تهاد

نے تو ملک کی وضع اور ا خلاق کو مالکل مرل دما مو کا ۔

روج مبنية عام آبا وي حس مين زر اعت ميشد اور مختلف قسم كي محنت و فردور سے داسے شائل میں ماٹ لوگون کی سبے صفون سنے عموماً مدلب اسلام ہنتا رلیا ہے۔ ان کی عورتین نہا ہیت ہی صین مین اور اس سے ساتھ ہاک دامنی د نفت مین کمی مشہور مین - اور لوگ چرت سے دیکھیین سے کران مین سر<del>و</del> کا با لکل رواج منین- اِس لیے کہ یہ لوگ عموماً خانہ میروش رہتے ہین- اِس لیے کہ اپنیے ا دیکون کے جانے کے لیے انکفین تمہیشہ عمدہ چرا گا ہ کی تلاش رہتی سے عس طرح عرب اپنے محدارے سے سنین مبدارہ سکتا اُسی طرح یا لوگ ا شیعا و نول سیسے تھی منہین کر اسوتے۔ م اون کے علاوہ زیارہ کرو بلوچون کا سے جومدت یا سے در ارسے یمان کے دمکیس دوضیع بن گئتے میں- ان میں بھی یہ عربیت کی مثنا ن موج <del>دسے</del> كەسرگرد د يا قبيله كا ايك سروا رياستىخ مىين بىسے يىس كىسب اطاعت كريقے مېن ا مک ا و فیل اشارسے برایک سانٹرنی سوار ایک قبیلے سے دوسرے فیسلے مین جوش تھیلا و تیاسیے ،اور دنید ہی روز مین بیش بی اسلی آوی جمع مرد جائے ہیں-اب سے مشیرحب بیمان کی حکومت خو دملک و الون کے ہا تھ مین تھی اس وقت بيهان سلحه كا ديمرا منداع سندست زيار «رواج عما- مركوني ملوحي بيموا كففها ماقعا ومنزكونئ اورمغرزا ومخاسه ف ص سندمی سلما نون کی نسسبت کها جا تاسیے که و وسسب نومسلم بین جوقد يم خلفا كي عهر مين سلمان مو يحف مرسم محت بين كدان مين رياد وكروه من عربون کی نسلون کا سے جو اس قدیم زمانے میں میان اسکے سکونت نیر سر وكم تصريحوني الحال حهالت وبيعلمي نفيه أنمنين اپني اصليت اورا سينے ب اسب سے تھی ہے خبر کر ویا ہے۔ امتداور ما نہ میں کان میں ہما تا نغرن گردی ہے کہاب تین سوسے زیادہ اُن کی دانتین بٹائی جاتی مین۔ ا بل سندوکی إس عام قاعد وسنے كەعشىرت ئىسندى كاخاتمىرىنايت كغوكمبىل تماشون اخلاقى برائيان البرموت اسبه مسلمانان سندوري نيين ستنظيمين كنكوسه ما زى كاشوق غربا ۵ امبریل گزشر عس۵ بی پوسٹن-

مراسب مین ہیں۔ کبوتر یا زی کا بھی چرچاہیں۔ ٹبیرٹری کوششون سے سکھا۔ لط ائ کے لیے تیار کیے جانے مین- اور اُن کی پالیون مین طرب حمی محملے رہتے ہین مغ با زی بھی عام ہے مسلمان لوگ جمعہ کا دن اکثر اسی شغل مین صرف کیا کہتے ہمینا الل سنده كومنيلا مف المراف ين عبى برى بحب يى بوتى سے بوسے كا سنده مين الرارواج ہے۔مروتومروعورتین کا*ب ہارجیت سے کھیلون پرد*اوا نی ہیں۔ در امہل وه بلرى مشا ق كھيكنے والي مو تى مهن - ان كى محبت مين بحيمى اس مدا خلا تى سك عا دی مہوجاتے مہن جو مان کی گو دہی مین قمار مازی سیکھیے استے بہن ۔ اماک سات برس کابچے طبرا میوٹ یارجواری مرو ناہے۔ اور رفتہ رفتہ حید ہی روزمین تاش۔ پانسو لوٹر یون اور میسیون غرض تما مقسم کے جُورُن مین اپنیا سارا وقت مرت کرنے لگتا؟ مرت <sub>ا</sub>سی قدر بہنین مکتہ جبین ا<sup>و</sup> ل ہرا ورتھی بہبت سسے الزام قائم کرتے میں رکہا جاتا سے کروہ کابل۔ بے بروا۔ مزدل۔نشرباز۔ اوراینی وات اسے سیلے میلے سبت بين - اوراس برطره يه كرقرب وجوارك ملكون مين محول ليا سني

سكين مهي منين كم ن مين مرت يوميب من اوركو أي خوبي منين - ووات الله ان كي خوبيات ئوشی سے سبرکرنے واسے -جرائم سے محترز- رہم دل اور د**فاوار لوگ بین -** امن کما است بازی اور دیانت داری اس درسط کاک سے کر مجی ان پروت منہین ر کھا جا سکتا۔ یہ نی انحقیقت عربی اقوام سے بلنے جلنے ملکے نا آ اُ ن کی تسل سے ہونے کا اثرہے۔ اس لیے کہ عرب سے صحوالشینون کی رامستبا زی اور دیانت ا من مرب المثل سے۔

ان کی ذامین

زیارہ اورعام آیا وی سندھ مین سلمانون کی سے۔ سند کون مین زیارہ اسندون کے دہی خاندان مبن جو پنی ب ور گرم فا مات سے اسے اسے آبا د مجو کے ۔ انسیے عندسی سندا مالات ا<sup>ور</sup> خاندان مون سمے جو قدیم زمانے سے حیلے آتے میون - اوردول اسلامیہ سے ز مانون مین برابراسیے علی مدری برقائم رہ سکے بیون۔ میان دودا تون بريمين مين - جوعموماً براس برسه شهرون مين ماست مين - اور البس مين شادي بیاہ منیں کرتے۔ ان مین سے ایک زات تو عامل سے لغب سے مشہور ہے

میان صبنی غلامون کی تھی نسلین موجود ہیں۔ حبن کی اتنی کثرت ہو گی اگران لوگون کی ایک خاص قوم بن گئی ہے جو آئیس ہی مین شا دی بیا ہ کرتے رہتے ہیں۔لیکن غلامی ان کے رگ و بے مین اس قدرسے است کرگئی ہے کہ کو انگریزی دور کی برکتون سے آزاد ہوگئے مگراب تک میستو رانیے آقا وُن ہی

کرون مین رہنے اور فلای کی زندگی سبرکرتے بین۔ کھرون مین رہنے اور فلای کی زندگی سبرکرتے بین۔

سندھ میں نی انحال جوزبان بولی جاتی ہے سندھی زبان کے نام سے
مشہورہے۔ اور یون بجینا جاہیے کہ دیگر زبانوں کی طرح و د بھی سنسکرت کا
ایک بگرا ہوا نمونہ ہے ۔ حس میں دیو ہا کون کی اس مقدس زبان پرگجرا تی سے
بھی زیادہ تقرف کیا گیا ہے۔ مگر سندی مربی اور بنگا لی زبانوں کے مقابلے
مین سنسکرت سے زیادہ نزدباب ہے۔ اس میں ابھی کاسسنسکرت کی ست
میں کوی ترکیبین باتی ہیں جن کو دیگر السنگریٹ مٹا دیا ہے۔ خوداس زبان کی اور۔ اور اس زبان کا اور۔ اور علاقہ تہ تہ ارکے لوگون کا اور۔ اور اس زبان کا اور یوبی مردی کی ہوئی مذہبی کی بون برمحدود ہے ہے ان کی اور اور اس زبان کا اور یوبی کی بون برمحدود ہے ہے ان کی ملاوہ جیند تو می گیت
میں انہیں گرفیر عدہ یی پوسٹن۔ سے انہیں گرفیر کی ملاوہ جیند تو می گیت

حبشى كملام

زيان

مین عموماً تمام خط وکتاب فارسی خطمین کیجاتی ہے - خط خدا دا دی نام ایک ا خطهی مروج ہے جس میں صرف سند ولکھتے ٹر مصتے ہیں۔ اس ملک مین سب سے زیادہ قابل قدر اونٹ سے سارے ، سے جب طرح وریاسے کن رسے برطرف اونے نظرات مین اسى طبح صحرا ودشست مين ورحقيقست سندح سي البييا ملك سيصبح سنيد وسيناك بي و الوك كا وكمن كها حاسكتا ہے - اونب يهان خان وارى كے كامون مين تفي ست ہیں اور زراعت میں بھی علے الخصوص حنوبی حصرُہ ملک میں۔ حبا ن کنز 'ول کیے ہم تیل نکالنے کے کو کھو۔ اور اکثر حکمہ ل تھی تفیین اون طون کی مددسے میلا کے جاتا الغرض يرملك بي حسب ألوالغرم اوركرجوش قوم عرب سف ر روستان سے فین سے انبامسکن اور مرکز قرار ویا جہان احکام فلافت سے جاری ہوتے ہی ٹرسے ٹرسے شرفاسے عرب آ اسکے متوطن ہوئے۔ اوراُن کی میں يَّرُا تُوام مِين لِ صُلِكَسُين بِهِٰدومَ سَال كَے مهبت سے عرتی نُزْا و اوْرمِتْ رلعین ان اِسی سنز مین کسینده کی معرفت عرب سسے پہان آئے مہن ۔ گرا نسوس کے ، علمی اور ایک ممتدز مانے کی حیالت نے پہان کے مسدرا نون کو بالکل مُعلاد پر کن طوالیون سے تھے ہم ثمر ؟ ٹوٹ کرائے کہا ن سے ؟ ا در سکے آگرگہال ؟<sup>ک</sup> مورخون- اِن کی غلط کالت کرنے والیے وا تعہ نگار ون نے ریج تیمیا ب کے مب نومسلم ہین اور اتھین خرنہیں۔ ترقی کی دنیا میں سم ہر عگرے لوگون کاکچہ ننرکچہ ذکر فرور مُسْلَتے بہن اور منہیں سُنتے کو افسوس اِن کا اِمِنْ لم نرموتوانسان شرلف بمي منين روسكتا \_

د وسرا بابب

سِنده كي قديم النخ رصب سي نابل سند) یرا دسمبشا فسوس سے ساتھ ظا ہرکیا گیا ہے کہ مہندوستان مین سے لجم تھا۔ اور جوچنے پنہ تھی وہ تاریج ہے۔ بے شک آس بار کہ خاص مین منبد کون۔ سي خت فروڭزاشت بيرگئي سيے مس كااب كوئي علاج منين بوسكتا- مالا ا مم دریا فت کرتے وقت ہم گم نا مرسے گم نا م قومون کے کیرنہ کیروا قعا ت معلوم ریاتے ہیں۔ گا فسوس کہ سندوں سے متعلق تمین الیسے قدیم کتاہے بھی کم ملنے ہیں جن پرسے قدامت کا گرد وغنبار مٹیا کے کوئی بات دریافت کی جاسکے مزاران نے اول توانی تا ریخ کے فلمدنید کرسنے کا کیجی ارا وہ سی منین کیا۔ اور اگر کیجی تو<del>ری</del> ست حالات کے تبانے کی *کوٹشش تھی کی ہے* توان کو اِس <del>طرح ک</del>ے شاعرا مبالغون یا آگلی سیا و ہ لوحیون کے اعتقا وات مین ملاکے متبایا ہے کہ تاریخ و ر داریت کا کام دسنیے کیے عوض ان میں ایک ندہی کہتیا یا دیوبا نی کی شاں ہیں ا ردی سیسے - مها بھارت (وررا مائن کی مقدس اور شاعرا نہ نظمون اوراہل سِیندہ سيه شهور قومي كارنامون سيع جو كحيمعلوم بروسكتاب است بهم اپنيزنا ظرين كم ملا خطے میں میش کیے و متب میں عمراس کے ساتھ برتھی کیے و تیے مین کہ إن باتون كوايك كماني سے زيادہ وقعت نہين ري حاسكتي۔

سندوتا رمخ مین سب سے بیلے اس ملک کا بتدرا ماس مین لگتا ہے۔ اسی رامائن کے المک مین دریا سے الک سے کنارے کیکیانا مرایا سلطنت تھی حب کا ز ملنه من الراجه اسواتی معنے مگوڑون والار اجه کهلاتا تھا۔ راجم دسرت کی نا زاخرین را نی حس کی هندا در صید سے رام حندرجی کو بن باس نصیب بودا اِسی راحبر کی بهن تهى اور إسى مسبب سي كيالي سينے ملك كيكيا والى مشهور كلى لهذا يون مجينا ميا بيدي كدان ونون مسنده كاراهبر احبر وسرت كاسالا تقا-

اس کے بعد پانڈون کے زمانے میں بھی جو جما بھارت کی محرکہ آرائی کے میانا ایا ملاقات ہیرو تھے اسی اسوآ نبی کا نام آیا ہے۔ تکرکے عالیہ عین ایک تانیے کی تختی برآ مامون کا زمانے میں جونطورسندکے ہے۔ اُس کے کتا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہارا مہ خنے جُیا نے تتنا يور كارا حبرا وربإ ندائون كي نسل سنة تلما اسوا بتي راحبر كومتل كيا- إس ح مین علم نجوم کے مطابق جوز ہا نہ بتایا گیا ہے اُس کا حساب لگایا جا ہے تو میرواقع ولارت سینے سنے . 9 و م برس میشیر کا میھے۔ اِس سے نامت بہوتا ہے کہ اُن دنون اسواتبی راجہ لینے سیندھ کا فرمانرہ ا تنا زبر دست تھاکہ اس سے معلوب اور قبل کوسنے کو بایڈ و خابذان سکے راحبرانیا فخر مجعقے تھے۔ اوراس محمندی کوانیا وصاف والقاب میں وافل کرتے تھے۔ اِس کے بعد کے حالات بلای ظ تقدم و تا خرفمبل التواریخ سے بیا اِن سے مطابن احس نے سندور واتیون سے افارکیا ہے) یرمین کہ قدیم الایا م میں دریا اسے ا من (سندهه) کے کنا رہے کنارے ووقومین آبا وتھیں جن میں سلے ایک توجہ ا تھے اور ووسے رسید موجورہ علم فیلا لوی اورانسانی خطوفال کی معبیرت نے ت کردیا ہے کہ میر دونون وہی وحلشی ادر غارت گرقومین میں حجون نے آ وم کے عیدلاؤسے کینے مختلف ممالک ارض کوابنی جولان کا د بناکے سرب ك مار ا ورقتل وغارت كا بازا ركرم كرويا تفا- ا وركباعجب كدسب ندهرسم بير متية بھی اِسی عظیم الشا ن ا درمشہور توم سے تعل*ق رکھتے ہ*ون صب سفے اسپر یا کی سلطنت سے سپلے بلندی وا دی فرات میں سیدیا کی باشان وشوکت سلطنت قائم کی تھی خریه دونون گرده چا سے حبس قوم سفیل رکھتے ہون اور منبدوست ان کے میدانو<sup>ن</sup> استعوا بميس سينده مدين إن كي تعلق إسى قدر بته حيلتا س كمايك برام وغیرمی دوز مانے سے دریا سے سیندھ کے کنا رسے کیا واور ماہمایک آخراسي تفكرون كانيتيجه مواكرميدلوك حافون مرغالب آكئه اورالسا البيكاجافون لم وجور كرنے لگے كەمغلوب فراق نے درياسے اس يار جاسے بنا ہ لی-اور آب

د ونوفومین ایک ووسے سے الگ امن وا مان کے ساتھ رہتی تھیں۔ گرجا ٹ لوگ کشتیون سے بنانے اور چلانے مین ایمی مہارت رکھتے تھے حس بنرسے میہ محرجاتون الوكون كو بالكل مس نه تقارأن كى إس كمزورى سے جاثون سنے يون فائده أعمايا کا ان بر اکہ اپنی شتیون پر مبھے بیٹھ کے یارا ترتے۔ <del>میدو</del>ن پر اچانک حملہ کرتے۔ ان سے ولیٹیون کو کر ملیتے۔ اور قبل اس سے کہ سید لڑائی کے بیے تیا رہون وریا یار پیے انبے مسکنون میں والیں جیلے اتے - ایک مُرّت مک جامل یومنین کوٹ مار کریتے رہے اور میدوالون کا کوئی زور نہ علی تھا۔ اِن مسلسل درمائی حملاً ورثو نے آخرم نوبٹ کردی کہ اب متیزجا ٹون سسے بالکل دب سکٹے۔ ا در انتہاسے ئري*ا و*ه پرديشيان ت<u>ڪھ</u> -

ا خرمید دن کی برحالت اور سیاسی دیکھے کے جاٹون سے ایک سرد ا ہیں تخاراً کو ترس آیا۔ اِس سنے اپنی قوم کے لوگو ان کو تمجھایا اور اُن کے دس کسٹین کیا کہ ہی وقتى كاميا ى كوئى يانكرار اورمبينيه رسيني والى جزيهنين سي- أس زماسيركو یا دکر دحبب نبی ستید لوگ تم برظلم کرر سے تھے۔ اور تم ایک عام افت مین ماتبال سے بھراس کے بعداب اِس مالت کا خیال کر دحب کر بھفاری باری ہیں۔ ا درتم إن يرغالب بهو-لهذا تحقين لقين كرنا جا شيے كم رونون قومون كى تحبلائى إسى متحصریے کہ دونون ہ نیس میں موا فقت کرلین - آور باہم و وست بن سے امراہ اُن مسائق زندگی سبرکرین-

اِس طع میداورجا ط مین الفاق سیاکرکے اس نے دونون کومسوا ی کارت اویا که انبے میندسروار ون کونتخب کرسے را حد و حرترا شتر کے بیٹے را حدور لوڈن کے پاس تعبیجاور درخوا ست کرد کہ وہ اپنی طرف سے کسی کوتم برر احمر اور ما کم مفرر کردے۔ اور حب راجہ <del>در آیو دھی</del>ن کا نائب میمان آجا سے تودونون قومین اس کی اطاعت و فرما نبرد اری کرین - اِس راسی کوسب سف لیبند کیا ا ورمیدون اور حافون سکے وکیل را جردر پر دھن سکے در بار مین حا نہو کئے۔ سخرررا ميران لوگون سے ساتھ مبلطف مبش آيا- اور ابني مهن وسسله كو جو ایک طاقتور راجه جبیرات تمدکی را نی تقی اپنی طرت سے سنده مین بعیر

شا نرادی دمسکہنے ہے ہے ہی ملک اور تمام شہرون کی حکومت ایسنے ہا تھرمین کی وربیهان کی مبلی رانی بن کے جاتون اور میٰدون برحکومت کرنے لگی۔ إس بيان سے مداف ظا ہر ہوتا ہے کہ يہ مما بھارت۔ لرائ کے قرب کا وہ زمانہ ہے جب مہاور آر یہ لوگ وا دی سبند مرسے ٹرھکے 🛮 عهد وریاسے گنگا کے کنارسے جامپوننے تھے۔ اور اِن سے تجدرسندھ میں جاتو يدون كى يُرا نى قوسى ب حكموان اورب يا دشا ه كروكى عقين -و مستسلم سنے مهبت احجها اشطاً م کما- نیک<sup>ا</sup>ب ر انی اور نیک بخت م*لک*هٔ مات موئی اس کے اومات اور اس کی لیافت سے تذکرے کثرت سے بیان اکاسندھ کیے جاتے تھے لیکن با دجو د کیہ اس کی خوش انتظامی نے ملک کو رولت مند اسے ا ورباغطمت و وقعت بنا دیا تھا۔ نقفیان یہ تھا کہسارے ملک مین کوئی اآبا دہوناً برسمن نرتها حبس کی لیاقت ودانائی سے ملک علمی وقعت بھی حاصل کرسکتا ا نی نے انبے ملک کی اِس منسمتی کا حال امک طولانی خط کے ذریعے سے نمرد تعبائی کونکھا۔حبس کے ٹریصتے ہی راحبہ <del>در آیے دھن</del> سنے تما م سنبر در سے جبع کرکے ، مع ہزار برہمن مع مال و اسماب ا در فدم وعشی کے لسندہ میجدیے۔ اِن مقدس لوگون سے قدم کی برکت سے زیاوہ زا مانہ نہیں گرنے یا یا تھاکہ مملکت سیندھ کو بڑی رونق کھا صل ہوگئی۔ زمین سرسنروٹ واب نعی اور شهراً با دیحس شهرکواس را نی سف اسنیے راج کا مستقرقرار ویا تھ وه شهراسكلند عيث -رانی دہتیں کہنے بلک کا تھوڑ احصہ جاٹون کے ساتھ مخصہ میں کر دیا ا وراغمین مین سے امکیتحض کوحس کا نا مرحودرت تھا ان برہ کم مقب رکیا سی سم کا انتظام میدلوگون کے سیاتھ تھی کیا گیا۔ پرهکومت مہت اچھی تھی جو بربلس سال نک قائم رہی-اور بھارت لوگو ن کی حکومت کہلاتی ہے۔ مگر ا توہوں وس کرانی وسیلهی بر مجارت سے راج کاف تمر بوگیا۔ اِس خاندان کی تباہی کا سبب سندوستان کی س ۵ یقیناً اُسی شهرکوقد کم اونانی مورخون سنے اسکندر و ترایا ہے۔

رسیلت انقلاب تھا جس نے یا نڈون کے نامی اور شہور زما ندفی ندان کی حکومت کو بیخ و ىنا مُران <sup>كا</sup> هن سيے اُ كھاط كيے **بين**ك ديا تقيا- **يرن ن**ا انھدا في اور مٰد سي كُتاخي كي وجہ سيے نوال ایا ندون نے امناراج کھویا۔ ان کی سمت ہی ملیط چکی تھی خس کے سبب وہ ظالم سنبے۔ ایک ون کسی بریمین کی گئوکو اس سے گھرسے مکڑ لائے۔ اور س سلے مار ڈ النے کا ارا و ہ کررہے تھے کہ رہمین نے آگے انفین سمجھا ما۔ اور لها "مین نے کتا بون میں شریعا ہے کہ یا نڈوک کا انبال اس وقت جائے گا حب ہ ایک گئوکی وجہسے ایک مرہمن کی جان لین سنے '' گُراُ نخون نے نہ ا*میکے کینے سنن*ے ئى كچەنىر داكى-اورىنەدىن كاپاس دىحاظ كىيا- اسىھ تىجى مار دالا اور اس كى گىئو

اِس نظلوم سِم ن کا ایک بلیا تھا۔ حس کا نام بر تمین کھا۔ وہ ایک بلی اسی طا قتورا ورقوی سیکل جوان تھا۔ اور ایک مهار کی ملندی پر رہا کرتا تھا۔حب سے ا نیے باپ کے مارے حانے کا پرساسی عظیم منا تو اسی وقت ا کھ کھڑا میو ا-ا ورخو دانبی طرف خطاب کرسے بولا" میں جا کیے یا نڈ دن کار اج حصین لون گآ اس لیے کمانھون نے ایک گئوا در ایک بریمن کی ستھیا کی ہے ہے کی بریشیو ن کی بات مُجُوثُ مندین موسکتی- اُن کی میشین گوئی پوری موئی- ما ندون کی تبا بی کا ر ما نہ آ ہیونچا تھا جس کی تکمیل کے لیے اِس برہمن زادے نے کمر ہا ندھی عگام لوگ تواس نوعم سریمن سے دعوے سر منسے مگرامای طری جماعت اس کی طرفارا مین تھی اکھ کھری مونی اور ان کی مد دستے اس نے بڑھ کے ایک شہر رقسنے کرلی۔ بیبان کھیرکے اُس نے روز بروزاینی قوت بڑھا نی نشروع کردی۔ ا و روب ا یک بڑا تھاری لشکرجمع موگیا تواس سنے اسکے قدم مرصایا۔ ا درشرکے بعد ش اسے قیضے میں آنے لگے۔ یہا ن کاک کہ فتح کرنا میوا خاص شہرسیتنا کوربرہا ىپوئى جوياندۇرن كادارلسلىلىنت تىما-اسىنسىل كا آخرى فرمان روا <del>كويا بورى</del>ت مقاملے کو نکلا۔ مگر قبال ساتھ حجو فرحیکا تھا بیج میدان میں مار اگیا۔ اور اُس مح برسمتین امرتے ہی برہمین سارے راج کا مالک تھا۔ اس نے تمام فلم در قالض بولے ى حكومت السف بعد كومشش كى كرباندون سے خاندان كو دنيامين فن كروسے وه حمان ملے

تہ تیغ ہوسئے۔ مرف میٰ رہی ا دمی عباگ کے نیجے بھون نے موت کے نوف سے ا بنی ذات بھیا طائی۔ اور تسانی ونان بائی وغیرہ کی قسم سسے دلیل میشیہ افستیار

کتے میں کہ یاندو ک سے بیلے اول کی میٹی نکولا برمہین سے ور بارمین کی اورا کیسے نموٹر کیجے میں منت وسما حبت کی کہ رہمیین ر احبہ نے اِس شاہی فاند اِ سے قتل سے یا تھ روک لیا۔ مگراس برعبی ان کو ازادی منین دی سب قبیرا ب قید خاسنے بین اُن کی تعدا دہمت زیادہ ہوگئی تورمین نے اٹھین تھیوٹر وہالیکن اس مٹرط سے ساتھ کہ تعفی خاص میں کی تی رتین اور خاص سینیدا خیا رکرلین تاکه ندکونی شریف ان کوانی سنی وسے اور شا ن کی بینی ہے۔ اور ندکوئی مغزن شخص ان سے کسی سے کمی را ہ ورسم رسکھے۔ ان غرضوں سے ل كرينے كے ليے اِس نے مرف بھى منين كيا كرمظلوم ا وركستم زوہ يا ندون كو ذلبل بناديا- ملكهسارى فلمرومين استهاردس وياكه كوني أن سيط تعلقات قراست ومودت مذبيداكيس - اس طريق سے أن كى عزت بهان كاكم في كه اخرا كھون نے معیائے زمانہ سے تنگ آکے ڈووم ڈھارلایون کا میشیہ اختیار کرلیا۔ اور کہتے میں کرمنبدو بانسری سجانے دالے انھیں کی نسل سے میں۔

قاعدہ سے کرکنا ہ کا بار ایک اچھے ول کوسبت ملدی محسوس مرسف

لگتاہے۔بریمین کے ہاتھ سے جب کثرت سے جابین تلعن ہو مئین تواسے لیے ا ا فعال بیرنداست میونی اور ول مین خیال آیا که حن لوگون کو مین نے مار اسے استے الورک

خون کا کفارہ مرف میں مبوسکتا ہے کہسی میار کی چوٹی پر منجیے کے اپنی باتی زندگی ضل کی یا دسین صرف کردون - اِس مسی کے منعبو بعد وہ دل مین سوح میں رہا تھا کرکیا یا نام ا کیب بریمن سنے آکے تھیبے ت کی۔ ۱ ور ا دنسا ن کشی پرملامت کھینے لگا۔ یہ

منتهی بر تمین کا جوش نداست تا زه مبوگیه اور انتهاسے زیاده متا شرموسے بولا

بے شک تم سے کہتے ہو۔ مین فودا نیے اِن کا مون پریجیّا تا اورا بنی حالت بر

وس كرتا بون- بهترتواب برراج تم لو- اورسَن جائے بعكوان سے اولكا تا

موں سیک یا فےجواب دیا کہ حکم انی میرا کام شین ہے۔ مگر رسمین نے بھ

مرارکیا۔ ا درصب اس نے ا مراربریمی سلطنت قبول کرنے سے اسکارکیا توکھنے لگا <sup>دو</sup>خے اب تم مجبست توراج كرك لو خو در كهذا مذمنطور موتوا ني طرف سي كسى ا در كو دے دنيا مگرمیری جان اس پاپ سے محطراد کوکسیا یا نے یہ درخواست منظوری- اور اس ما منے ہی سنا مکہ نام ایک خدست گارکوران کدی بریٹھا دیا۔ سنا مگه کی الغرض بون برمبتین راج برلات مار کے اپنے آئٹرم کی را ہ لی۔ اور وُنیا مکومت دیکا الگ مہوگیا۔ سنا گھ نے تخت پر مبھے کے وادکستری اور رعایا بروری سے کا مرلیآ مس کا است اچی طرح حکرانی کی۔اور اِسی سب سے اُس کے مگرانے مین راج نہا و نون تک رہا۔ بندر ہ اچھے را حبر اُسی کی نسل سے اُس کی گدی پر تبھیے۔ اور نیکنا حاصل کرسے ڈمٹیاسسے دخھنٹ ہوئے۔ مگراُن کے بعد اِس کے وار ٹون سنے بهي ظلم وحور شروع كرديا حس كأيه لاز في نتيجه كلما كداج أن ك تسف سي نكل كيا یہ واقعہ لٹننشا ہ ایران گشتاسی سے زمانے کا ہے۔ کتے میں گرشتاست کی زندگی ہی میں ہمتن ایرانی نومبین لے کے مزردستا اکشتاسپ بر ممل ورموا- ا مدامک معدملک برمتفرف موگیا میمن نے مندون اور ترکون کی سرحد کے ورمیان مین ایک شهرا با دکیا جس کا نام <del>قند اس</del>ل رکھا (غالباً مہی شہر اب بلاک نام سے مشہور سے جو بلوحیتان اور سند مقد کے درسیان میں واتع ہے اُس نے میمان ایک اور شہر بھی آبا وکیا یصب کانا م مجن آبا دسے بدل کے برهمن آبا دسر كميا تحقا يعبض سيانون سعمعلوم موتاس كمسلما نون كاآبا دكيا بوا شهر منصوره عین اِسی مقام پر مخفاحهان به قدیم زمانے کاشهر تحقام تهمن مند وستان كي مغربي اصلاع مين ايك مدت مك عفرار با- ميان مك كه أس سف من است سے مرسے کی جرشی- اورابران مین دائس جاسے تخت شاہی برمشا۔ يه توسينده كي مال بوا- مكرا كفين ونون سندوستان مين راجعال ا يك اورسلطنت قائم تقى حس كا فرمان رو ا را جه بآل تهما . بآل سنجوار 6 كيسل سے تھا جو <del>حبّدرت</del> کا بلیا اور را مروم قراشتر کی مبٹی سے بطن سے تھا۔ مندوستا<sup>ن</sup> مین ده اس سلطنت کا وارث مواحس بر فبدرت اور وسل وغیره حکمان سیعی الله برات بودايك طراها حب اشرر احرمبوكما عقا- أس ف ايك عمدة واراطعة

اورکئی شہر ابدکیے۔ اس کی فلمومین کی انہائی انجیا نبتا تھا۔ حبس کی وجہ سے سی ا ملک کی دوردورشہرت تھی۔ انتظام قائم کھنے کے لیے اس نے حکم وسے دیا تھا کہ کوئی کیرا بغیر شاہی مہرکے عدود سلطنت سے باہر نہ تکلنے پاکے۔ اور یہ مہر اس طرح کی جاتی کہوں سے رکاویا اس طرح کی جاتی کہ خودر احبز عفوان سے انہے یا نون کا جھایہ کیڑے سر لگادیا کرتا تھیا۔

راچشمیرک اس پر چمعانی

الفاقاً كشميرك راجه كى حسين وبرى جمال رانى بن إسى فسم كا خریراا دراس کی ساری مین کے اپنے شوہرکے نے دہ تھیا یے کا نشان و کھیا تو ول میں رقابت کا خیال سیدا بوا۔ بو تھینے لگا تمنے میرکٹراکہان سے پایا۔ را نی نے امای سوداگر کا نام تبایا۔جو در بارمین بکروس یا گیا۔حب ر احبرنے سود اگرسے اس کیرے کا حال یو تھیا توا س نے بتایا یہ راحہ ہال سے ملک کا کیرا ہے اور اسی کے با وُن کا حَجِابِ إِس بِرِبْابِوابِ - ١ تناسُنتے ہی کشمیر کار احبہ بے سُوھے سمجھے سم کھا گ رمین جا کے راجہ ہا<del>ل کا یا کون کا طب طوا لون گا جس نے در میر و</del> و میری رانی ر ایسی کستاخی کی ہے۔ وزیر سنے اِس ارا وسے لەدە برىمنون كادلىس ہے۔ و ہا ن آپ كو نقح مندين ھاھىل موسكتى۔ ر <sub>ا كل</sub>ېر شورسے کا کیجا اُرکیا اورا بنی فوج سے حیل کھرا ہوا۔ حب اِس زمیم حمله آور کی رو انگی کی خبرر احبر ہال کو مہیو تخی تو ول مین ڈر ۱- اور مرہم نون مارا ماجل بیان کیا اور کهاتم کولا زم سے کداس زمر دست روکو۔ اور کوسشش کروکہ تمقیا را ملاک اس کے جملے سیے محفوظ رہیںے۔ بریمزان وت کی- اور آخر احد بال کوسشوره و ماکد ایک منی کا با بیدا ن *حنگ مین نو*ج کے *ہ* را جہ ہال نے السیاہی کیا۔ اور حبب شہر شمیر کار احبرا بنی بہارائی فوجوں ا ماتھ کوچ کرتا ہوا وہان مہوسنیا تو ف راکی قدرت سے و د مکنی کا یا تھی ایاب ، وغریب توب خامذبن گیا حس سے آگ کے مشعلے تکلنے لگے۔ اور کسی ، برسی کرکشمیر کے معبت سے بھا درجل کے خاک سیاہ ہوگئے۔ ہا رہے

ہندود وستون کوموقع ملتا ہے کہ اس واقعہ سے انبے قاریم نررگون سے عمد من نوپ خانه کا نبوت ماصل کرین- اور باروت کی ایجا دکا تاج آرین عقلاکے

الغرمن اتنا برانقصان الخما كيكشميركارا حبصلح كي درخواست كيف مجبور مہوا۔ راجہ ہال نے یہ ورخواست قبول کی۔ اور کمال انسیانیت نیکفنی ، ساتھ انبی طرف سے مہبت سے سیفے اور میریے اس سے یاس بھیجے بشميرك راحبرن جونك بهنبد وبستان سيء راحكاياؤن كالمنع كاسمكما تئ تهجي لہذائنسم آتا رہنے کے بیے یہ تذہیر کی کرر اجد ہا کی ایک موم ملی مورث بنوائی اور اس مورت کا با کون کا ہے سے اپنا عہار لور اکیا۔ اِس کے بعث ﴿ غالباً ورياسي سندهم كم رأست سي اسني وطن كون السي روا نهموا الوكون في كسير ملاح دى كردريامين طلاطرز باده سيكشتيون كؤكنا رسيسي زياده دورناليانا جاسيه-اس ملاح مع مطابق وه كناسه بي كنارس ولا اورجونبا كي طرعتا باني كم موتا جاتا تقا- بيان كك كدامك مقام برمهو نياحبان باني مربت كم تقا- اور اُس کا دور اسلطنت کشمیرمرف دنیدیم میل ره گیا تھا۔ و ہان اُس نے کشتی سے اً تا کے بہبت سی عما ۔ تین نبوا میکن ۔ گا نون نسب اسئے۔ اکثرمقا مات برمندرتع پرلائے۔ ا ورقرب وجوار مین شهراً با دسکیے۔ برمقام حبان اس نے تمہیشہ یا درسنے والی عمارتین بنوائين إس كانا م ساوندى موگيا- را جهشميران كامون ميني شنول تفاكرسي من بعام تله كلوس مون كى خبر في لهذاسب كام محود سك ومسمير بهوي اورس وتمن كومغلوب لما-

مدت ہاسے دراز کاکٹ اُس کا راج اُس کے حیانشینون میں رہا اور تمام سلطنت المندواس کے جانشینون کے فرا نبردار تھے۔اس ایتاین سندھ سکے ملک میں نیس باوہ مِوسَے تھے اورغالباً یہ راجہ برجمتی کے فادم سنا کھدی نسل سے تھے۔ اس کیے کہ بیزمانہ تہمن کی حملہ وری ہے سیلے کاسیسے۔ بغیر کے بیا نات سے طا ہر ہوگا آ يرر اجهمي بريمن سمجه وات تھے۔ لهذا قياس كيا جا سكتا ہے كرت نا گھراكر جير برىمىين كاخا دم تحفا ك*رو و تحبى ذات كا برسمن تحا- الخديين راجا دُن سے عهد مين ا*ح

مىندىد كى

یا حبس سنے بہا دری اور شجاعت و کھا سے ساری مندوس ال سےراج كوليني تيضي مين كرليا تا۔ ا جهر كفت واصل مدین مبندو درات كار اجبر تحفار ماریان اس كی رحم دلی اور الرا و اجرافند

روری کی وجرسے سب لوگ اس سے تابع فرمان مو کئے تھے اس اران کے ملک کی تولفین کہنے میں ٹری فصاحت و ملاغمت حرف کی لیون سنے اِن کی امیدمین طرمعا کمین - اور اپنی کا رگزار یون سنے ان کی ولد ہی [ ه سکندر غنظم کامعا مرتفا- اس نے ایک خواب ریکھا تھا جس کی تعبیرا ما برہم ہ

سے پوھی۔ اورغال اُسی تعبیرسے مطابق اُس سنے سکندرعنظم کونسلے کا بیام د بالاہ

در خواست معلی کے ساتھ اپنی راج کنواری مبٹی ایک حاذ تی طبیب ۔ ایک فیلسوم

ورایک شیشے کا ظرف لطور نذر اندمیشکش کیے۔ شامبا مرمین بھی راحہ قدیمین کے نام سے یا دکیا گیا ہے۔

اِسی کے زیانے مدین جوہرتمین ملک سیندھ کا راجبرتھا اُس کی حدو دہر 🏿 دہ الینو<sup>ں</sup>

شهر مار ایرا ن تهمن نے جملہ کیا۔ اور اس کوشکست وسے سے سیندھ سے اکثر ملا<sup>ر ا</sup> کونکا تماہ<sup>ے۔</sup> برقابض ومتعرف بوگیا-جابیا اتشکرے بنواسے بریمن را جری اس شکست ب منب و کون کونہو کئی تورا حبر کفت بسنے مقابلے اور بیرونی او کون سے نکا ا دینے کا اما دو کیا۔ اِس غرض کے سالے اُس نے اپنے عمالی سامید کے یاس کیا آ دمی تھیا۔ اور اسے حکم دیا کہ شکست خور دہ بریمن راجر کوساتھ اسے کے س نے سلے تہمن آبا دیا بریمن آبا و) کی طرف کو چے کرسے۔ ۱ ورفارسی سردار مهران کوچوسمن کی طرف سے دیا ن کا صوبہ دارمقر سیواتھا نکال وسے اور عِنْ الشكدس قائم كي سي المان الوكودك أن كي جكر منوروهم كالمار تعیرکیسے۔ سامتید شنے اپنی کمک برمنبد وستان سے راجہ ہال کوبھی مُلا با۔ جو ایک نشکرسے سکے آپہونجا۔ اور دونوں مند ومسٹانی بہا در مہرآن کے مقابلے کو روا نرمو کے میدان جنگ مین سپو کے سیمے منید دمہا در ون کیے ایسی جوان مردی

د کھا ای که مهران کوایک شهرمین قلعه سند موسے جان بجانی طبیری را جریال اور

ماسيد في على كاموا عرو كرايا- اورتين سال كاب كليرست برست ريه ايراك

يا لاک سردارسنے حب وتکيما که اب لڑا ئی مین کوئی اُمید پندین با قی رہی ڈوقلوم زمین کے اندرہی اندر ایک سُرنگ کھیدہ ا ٹی جو طربی محسنت سے کھو و کے ش ۔۔۔۔ لیا سیا تک بھوسنیا ہی گئی۔حب یہ مُسرِّنگ متیار مہو گئی توامس نے قلعہ کے **بڑجوں ب** لکر بان کلمری کرا مکین- ان برخودرگھ دسے- اور کپرون اور سلح سے استی سے بنا دی که با مبرواله ن کومعلوم موتا کوئی جان با زفوج لوائی کومستعدا ور سیسام کھری ہے۔ یہ کارر وائی کرکے وہ اپنی تمام فوج سے ساتھ مشر گاک میں گھسا۔ اور میں سے سے سے ایک کرسے اور ایک کو اپنی تمام فوج سے ساتھ مشر گاک میں گھسا۔ اور عجاگ کے ترکون کے ملک (زاباستان یاموجودہ افغانستان) میں ہورہاضھو ن ان ان ان وان مناه وی و ده توادِ معرمایا گیا اور بیان سندواسی صوصے مین رہے کہ قلعہ کی سبدار منخری سے حفاظت ہورہی ہے۔ گرجب بہتما شانط آیا کہ کوسے قلعہ کے سیا ہیون کے سرون برا آسے میٹھتے اور اُن کے حود کرانے ہیں تو متحتے بربوسکے اب جو عور کیا تو ایرانیون کا فرمیب کھیلا۔ فوراً قلعہ سے بھا گام ور تو السی می است کئے۔ اور اس سے معدر ا میکفن سے حکم کی لوری لوری عمیل مو نئے۔سنِدھ مین سنِدوراج کے ساتھ بھرسنبدو دھرم<sup>ا</sup> قائم ہوا۔انغ*ون* سآمیدکئی سال سے بعد نتیا ب و کا مران ہو سے اپنیے دسیں میل و انس آیا اِس واقعہ کے بعد سکندر عظم منہد دمستان میں آیا۔ حبس کا حال تبسرے باب این آئے گا۔

، را حبر مفتند کے مرتب ہے اس کا میا آیند تحنت نشین ہوا۔ اس سنے ، پر سمجتے ہی سیدمہ کی سلطنت کو جا رحقون کیفٹ پم کردیا۔ اورسرحقتے ہے ا یک مُبدا گاندرا حبریا صوبه وارمقر کیا-حن مین سے ایک کامت قرشه اسکایڈ عما ووسرك كا آرور إور آوج بهي إسى مصمتعلق كياكيا- جوتين ملك اس إي ساميد سكي قبضه مين تھے اُن پر ايك تمييرا فرمان روا مقرم ہوا۔ اور دو تھے کواُس نے مندوستان سے اضلاع ندم اور کو این پرمتصرف کیا۔ لیسین وقع ابدى سيه اس وقت راجه مال عبى دينا سه رخصت موح كاتحا-حب راجه آیندی زندگی کا چاع گل میوا تواس کا بیلیار اسل با راجرت ل المحب راجه ایندی رمدی و بست س بر بر میسی راجه ایندی رمدی و برست کرست پایا تھا کہ ایک زبرس

راحاسد

کم بواحس نے طاقت در نوحون سے حمارکی را ج<sub>ر ا</sub>سل المناج وتخنت سي فبراكرديا حب هكومت باتحد سي جاتى رسى تو وطن کو بھی حسرت سے ساتھ رخصت کیا اور بھاگ کے دکھن کی لُلْكِيا- اورومین ا قامت گزین بوگیا-جبان معلیم موتاسے كه وه ای سے حصر ملک برحکوست کرتا تھا۔ اس سے دولیٹے تھے۔ برسے کانا رُوْال ادر تھیوٹے کاب کی رکسی۔ راسل کے اِن وومیٹیون کی دہستان عجیب دغریب سے۔کہتے ہیں کہ ارسل کے لہ اس کے مرفے کے بعد طریسے بعضے رقر آل نے باب کی وہ باتی مانہ پلطنت البیرارال سنيے قبضے مين تي- الَّفا قاً الفين دنون کسي را حبر کي ايک ميٹي تقي جوسن مورت الدر رياس ساته مهت طِی دانا اور صاحب عقل مشهور تھی۔ اس سرطرہ یہ مواکہ شب ے لائق وفائق اور مهاحب علم وفضل منیڈ تون سنے پیشین گو گئ کی تھی کہ جو لو ئی اِس لڑکی کا شوہر سے گا سار کے جگاب کار اجہ ہوجا سے گا۔ <sub>اِ</sub>سی وجہ سسے تمام سنبدور احائون اور راج كنورون كواس كمص شوم بينني كى ارز وتهى - مم اس پری جمال شانزادی نے سوابر <del>کمارلیں کے</del> جوانتیا درجے کا جور ا درجوان رعنا تھا اورکسی کو نەلسىند کيا-الغرض بر کمارکسیں نے بڑی ارز دمنا ج ومقعدد دری سے اِس شاہرادی کو اپنے عقد نکاح مین لیا۔ مگر جب مسے ہے کے اپنے کھرمین آیا توٹرا تھائی اس نئی دولھن کی صورت دیکھتے ہی ش ہوگیاا ورکہا حس طمے بیمھین اچھی معلوم موئی اسی طرح مجھے بھی کھلی معلوم ہوتی اتناكه سنے اس سنے اس نئی و وطفن كومع اس كى سهيليون اور حرلون كے كم روم مجائی سے زبر دستی هین لیا- بر کمارلیس سف جب یه و مکیما تو تهبت پر ایشان ا مگرکیازورحل سکتا تھا۔ آخرول مین کہنے رگا" اِس کنواری الٹری سنے مجھے مزنز میری دانانی کی وجرسے سیند کیا تھالمندا دانائی سے اچھی کوئی چیرمندن ۔ جیاا استے ہی اُس نے اپنی معشوقہ بی بی می مفارقت کا صدمرول سے سکال اوا لآ ورتحصيل علم كى طرف متوحه موكيا - صاحب علم لوگون ا وربرمهنون سے را ہ ورح راکی اور شلب در درمحنت کرسنے لگا۔ اور انخواشنے برسے درسے پر مہوئے

اير باغي اير باغي حمايہ

وہ زبردست باغی حسب فے ان سے باب کو جلا وطن کیا تھا جب سین ونا زنین لرکم کی اور پیمراس سے ساتھ دو لو ن ا جما یکون سے باہمی ساوک کی خبر ہو کئی ترکیف لگا" جن لوگون سے است حرکات بون عجلاوہ اِس قابل میں کہ لیسے مرتبے یر باقی رمین ہے یہ کنہ کے اُس نے فوج الے کے روز ال سے ماک پر حملہ کرد یا۔ میں صیب روز ال کوشکسست موئی۔ جو اس چیوٹے حصرتہ ملاک کو بھی گیموٹر کے بھا گا۔ اور اپنے بھیا پئون اور اُمرا کے ساتھ ئی مہالاً کی جوٹی برایک مفبوط قلع میں جیسے اس نے اپنے لیے نبُوا یا تحقیا عِ کے سکونت بزیر مبوا۔ یعان حیار ون طرفٹ مہرہ مقرر کر دیا گیا۔ اور و ہ حفاظت والحمديثان سے رہنے لگا۔ گردشمن نے اس قلعہ کا بھی آکے محاص بخماکه روال کے اس ملجاء و ما دی بریمی اس کا قبضه بروها سے آوال نے اپنی کر و رسی دیکھ سے صلح کا بیا م تھیجا ہے۔ کا جواب رشمن سے یہ ملاکہ وہ الم کی ميح دو- ا وراسني تمام مغرندس كوهلى حكم دوكرا منى اياب اياب لطركي مذركرين و ٥ يني أس كوخود من لوك كا- اورتيرس سردارون كى الوكيا ن روار دن کو دون گا۔ بغیراس شرط کے بورا بروسٹے مین منین جا سکتا " ست سی عمکین وحسرت زر ه بوگیا- ا دراسنیه ا ندهه وزیر ر کانا م سفر تھامشورہ طلب کیا یسفر سنے معلاح دی کرلم کیا ن وسے سے ن بجالینی حاسیے اس وقت توحس طرح بنے وسس ملاکومالناسی منا - بهراً بندد زمان مین کسی موقع بررشمن سسے ایب انتقام بھی کے سکین كىن اگرىمسب مار داك كئے توجورد نيخ كس كام آئين كے ؟ اس رائے سے ادرسب لوگرن نے محمر الفاق كرائے وقال اللہ مائين كے ؟ اس رائے ب لوگون سنے بھی اتفاق کیا۔ مگراتغا قاطبی وقت اس امر سرت ان مورسی تھی بر کمارکس اگیا۔ اور بھا ان کی خارست مین آ داب شاہی مجا لاکے بولا" مین اور مهاراج دونون ایک ماپ سیسیمیم مین- اگرآب انبے معاملات سے محصے کمی اطلاع دیں سکتے توجہاں کا سیرسے اسکان میں ہوگا۔ ادر ری عقل کام دسے گی کے شکیے تدبیرن کا سلنے کی میں بھی کوششش کرد ل گا۔میری

وعمری کاخیال نه فرمائیے اور تھے اسنے مشورے مین شریک کیجے "روا لواُسُ كالحيرلحاظ مُركياً عُراور لوگون نے تباياكہ و وكس صبيت مين متبالا۔ ے اصلی واقع معلوم ہوا تو کہنے لگا اِس موقعتے برمنا سب ہوگا کہ میری جا ن مهارا اس موقعتے برمنا سب ہوگا کہ میری جا ن مهارا ا کا م استے چکم دیجیے کہ عور تون سے سے کیرے نیما کے تیجیے ایک لوکی بنا وین الاحسن تدبیر سى كليج تمام سروارون كوهى حكم مم كمراسني اسني نوع دالمكؤن كو الحجصے الحقيے زنانے سے پنی کے لوکیان نبا دیں۔ بھر ہم سب لوگ ایک ایک جھری اپنے اپنے لِبُرُون مِین حَصِیا لین- اور ایک ایک تُربی تھی دِیمت یدہ طور میرسیا تھے لیتے ما اِس طرسلقے سے ہمسب کولڑکیا ن ملکہ ولہنین نبا سکے اور انھی طرح بنا گھیا کے اُس کے پاس معجوا دیکھیے۔ ہم سب حب اُس سے سامنے بیش کیے حامین مسکے تو اجر مجھے فلوت میں سے جاسے گا اس وقت میں موقع باکے تھری اس یط مین بخونک دون گا- ۱ در اس سے ساتھ سی تُرسی کھیونکون گاتا کہ اشارہ نے ہی سرائر کا اپنے ساتھ والے کو مار ٹو اسے اور ہم پ سے بشکر کو تھی میار رہنا ہے۔ تاکہ تربہوں کی آ دا زئسنتے ہی آ پ تھی <sup>تا</sup> عہسے نکل کر ملہ کر دین۔ اس ہم وم کیرمین تمام وشمنون کا خاتمبرکردیں سکے۔ يه نُدبرسُن كے رقوال سبت خوش مبوا۔ فور ٱلط كے لؤكيان سباك عجيج ركي گئے۔اور ہتیجہ بیر برواکہ وشمن سکے سوار ون مین سسے ایک تھی جان برنہ ہوسہ کا ہم کارروائی نے راجہر وال کو محیوٹے کھائی بر کمارلیں سے حال بیسی قدرجہ ما اِن رد ما تقعا مگروز پیرنے خلاف بابتین دل مین حماحما کے بھیراس کا دشمن اور خون کا ||ہمرتِرے يا- اوربهان تك نوست مهو كي كربركما ركس كواسنية نا جربا نطبا كي المالي كي سے جان بجانے کی مرت رہی تدبیربن طری کہ ا۔ ودائى بنا ديا- اورنسرك كلى كوچون مين آواركة ومركروان عفركار ایک ون گرمیون کے موسم میں بر کما رکیس شهر کی کابیون میں ننگے یا نون انور کرار کی إتها- عدرًا بطرنا باوشاه يا بها أي كعل ك وروازك برايا- الفاقاً المنشين اس وقت کوئی روکنے والا نرتھا سیدھا محل کے اندرھا کیا۔ دہان ماسکے

یا ومکیتهاست که دله با نا زنین جوحقیقت مین اس کی بی بی تقی- ا ور اس کا بھالیّا رقال دونون سبح برميقيه ابن- اور گناچس رہے بين رقبال ي حباس نظر ٹری توخیال کیا کہشیا مد اِس وقت پہرسے پر کوئی تہنیں جس سیے قع پاکے کُو اُکی محتاج نقیرا ندر آمس آیا ہے۔ یہ خیا ل آنا تھا کہ ترس کھاکے اِیک کنتے کا مکر ایس سے سامنے میدین ویا۔ فقیر (بر کماریس) نے ایک تھنے ر بھلکا ؛ علمالیا- ا در اسے جاکو کی طرح محبوط موٹ راس سے تھے کے کرسے ہی ا عِلَا نِهِ لِكَاءِ رَقِيلُ سِنْهِ مِي وَنُهِ مِسْكِ فِيهِ لَ كُما كُهِ مِي لِنَتْ كُوفِعِيلِنَا مِا سِتا ہے۔ اور رانی سے کماا سے ذرا جاکو دسے دور را نی سیج برسے اعثی اور جاکو اے جا اً مِن سَلْے ہا تحد مین دسیم دما۔ برکماریس سنے اِس سسے گنا تھیا۔ اور جیلے نینیکے در دید ہ بھا ہی سسے بھا ٹئ کو دیکھیتاریا۔ بہان تاک کہتب ویکھا ا ب ر اجرکے یاس سے تمام محافظیں بہٹ سکتے مین کیا یک جبیٹ سے وورا ا ورجا كور توال كي نا ت مين كليم ديا- اورساته مي سينه تك وياك كروا لا-اِس ایک ہی جانستان وارسنے اس کی زِندُٹی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ۱ ب بر کمارلیں نے اس کی لاش کو مانگ یکر کے کھینچا اور سیج کے تیجے ڈو عير عبا لي كي حكم خود مبطيك أس ف وزير اور اركان دولت كوملايا- ا ب کے حا فرہوتے ہی عام مبارکہا دیون کے ساتھ تحت سلطنت پر م س کی احلوه ا فروز موا- عَمَا نی کی لاش طبلائی-اینی بی بی عجرانیے قبضے مین کی-اسے رحمد کی اساتھ ازمبر نوئیا ہ کیا- اور ملک مین احکام جاری کیے۔ اس سے بوراس نے وزیر کو سیا منے بلاسے کما" میں نوب جانیا ابون كتم بى ببوحبس ف سيرس عمائى كواليسى كارروا يبان كرف براما وهكيآ میرسے سلاتھ ہوگی کیا گیا وہ افغل میں تھا راہی کیا ہوا ہے۔لیکن میں است کو ئی خطا سندین کمتیا- او رینه اس قابل مجمعها بدن کزیموا لزام دون- برم انستوریمی کی بسیی مرفنی تھی کہمین تھرھا کم اور سه احیر منون ۔ الغرفس حسب طرح تم تھا گی۔ نے مین تمام کاروبار سے زامتہ وارتھے اسی طرح اُب بھی میری طرن سے فکرمت کروئور رستوسنے ہا تھ حوار کے عرف کیا ﴿ بِجاار شاو ہوا۔ میں سے

جو کچہ کیا وہ آ ب سے عبا کی کی خوشی سے تھا۔ مجھے آب سے کوئی وہمنی نرتھی لیکن اب سے اللہ ارزیر کی من مین ایمان لی سے کررا مبر روال کے ساتھ میں جنیا پر مجھے کے زندہ جل جا وُن سین اللہ مان باطنی زندگی میں کبی آپ سے کھائی کے ساتھ تھااور مرنے کے بعد مجی انفین کے ساتھ ربون كا-بريكارسيسف كما" تم كرب عاقل ولائق وزير تصد لهذا ها بها بون كه مرف سے میلے حکموانی اور معدلت بروری برایک کتاب تصنیف کردو حس مین ا جہرے فراکفس کا ذکر موہ شقرنے نیئے راجہ کی یہ درخواسست منظور کی ا ورا یا۔ لیّاب مرتب کی حسب کے نام کاعربی ترحمه اواب المالوک ہے۔ جب میرکتاب لوری ہوگئی توسغرے حافرکرکے راحبر کی رئیس کوشنائی ۱۰ در اس کے بی رحبًا میں بیٹھ کے زندہ جل گیا۔ بر کمارکس کی حکومت میں روز افزون تر تی ہونے لگی۔ خوش نفیسی دا قبال نے اس کا ساتھ دیا۔ میان کاب کدوہ سارے سندون کا راجہ میوگیا۔ اورسردنس کے راجہ لیے اِس کے ایکے سرکھیکا دیا۔

سروسال برقديم الايام كي فيرقومو تكے صلے

گودنیای تمام تومین باسم او تی معظرتی رسی بهن ا در شا دونا در سی السیسے مالک مین حن پرغیرا توام نے حملے نرکیئے ہون۔ گرینبد دست ن ابتدا سے آج تک سمیٹ 🛘 نبرونان يروني الوالغرمون كاشكاري بنار بار بار فود آربر لوگون كا آن ايك دلسيا زبر دسيت حمله تعيا الكانمن سها صب ابتدا ئی حالت کو بالکل مٹیادیا۔ لیکن حب وہ بیان آکے اقامت گزین ہوئے ||ہونا-بانقرى مصصهند وستانى بنعتواك برعبى بابروالون كى لورشين شروع بركسين اورجو تكرسينده سنبدوستان كاسرحدى ملك تعالهذا برحمله ورسك قدمون كميل اسی کو ما ما ل کیا۔

إس وقت تك رُنيا كى تارىخ مين سب سيهلى متمدن اور الوالغزم قوم الله الابل السم معرمجه كئية مين جن كاعروج حفرت سيحسب بالنح جد مزار برس ميتيترنا موري الو شرت مامل کرنے لگا تھا۔ جہائجہ غیر قومون میں وہی اس بات کے مدعی ہیں ا

اسارس کامملہ

ميل بزروستان براخت كى منكا باوشاه اساكرس مصعمدوسة یس اوربگیمیں کیتے مہن اپنی فوج کو سے تکے تما مردرمیا نی ملکون کو تاخیت ہ تاراج كرًّا مواسبنده مينك أبه بينيام ا ورسينده كويا ما ل كيك لنبد ومستان برحمله أوم ہوا۔ وہ حشکی سے راستے ارفس سند معربین و اخل موا۔ ا وراس معرکتے ہیں کہ اس<sup>ق</sup> ت اب بہان کے لوگ اِ دھرا وھر ارسے مارے تھے۔ نزرا عث ما نتے تھے کا ننون وناگ سے واقف تھے ۔ وہ مقاملے کی تا ب نہلاکے کھاکتے۔ اور اُسا کریں۔ لُنگاتِک فتح که تا چلاایا-اس نے مرف مغلوب میں منین کیا مکہ سندلوں کو تمندیب شاہشتگی منکھا نی۔ بوسنے جمھنے کی تدبیرین تہا لین یصب کا نتیجہ سے ہواکہ مصرے عال وہ ِس سزر مین میں کھی داوتا قرار درسے سے اُس کی بریستش کی گئی۔ اُس سے نا م سے ثا ا الباد مبوئے ۔ اور تبین سال بیمان قیام کرسکے وہ والبس جلاگیا۔ خیانج محققین کاخیال ہے کہ صربیان کے دیوتا اکسیس اورم سائریں ہی بین جومنید کون میں ایسوما انسیو ر کے نام سے مشہور موسئے۔ 'ونیا مین اس کی پرستش کا نہبت رواج ہوا۔ا در 'اس کے الأم كى تقربيدي كابيائي سيالا ئى جاتى تقبين. مُصربون کے رقیب اورمشرقی وُمنا پیسے قدیم سطوت فراعندکا ا ٹرمٹمانے وا ا بل بایل تھے ۔جن کی بہا دراور اُ نوالغرم ملکہ شمیار میس کو انگلی وُنیاسنے مخترم دلوپون مین جگ<sub>ې</sub> د ئ ہے۔ اِس ملکه کی مشرقی سرحد منے روستان وسندھ کی سرے درسے ملیٰ مېونی تھی۔ نے شو سرسکے بعد حب عنا ن سلطنت اسنے ہاتھ میں لی تواکٹر مرکشون اور زیر م ربعیون کو تباہ وبر باوکر دیا لیکین ناکا م رہی تو اہل مندیکے مقابلے نتین - جن سے مکست کھا نے کا دانع وہ انہے ساتھ قبر مین سے گئی۔ اُس کی نسبیت قدیم موزمین کہتے بین کہ ممارمیں سنے وریاسے اٹک سے اِس یا ۔ انرسنے کا مدبت کمے سا ما ن کہ حامیان د<sup>ط</sup>ن نے پورش کی توسمیرا میس ٹری شحاعت **و د**ا مر**دی** سے اوی ۔ گا لقه ما ن غطیمًا تُصانبے بریمی در پاسته و تر نرسکی۔ خو داس مین اور اس سے حرات مند ، ست لڑائی میونی- منید وستان کارا جدای ونون مرا زبروست اور 🍱 مىئىرى آ ئىنچا بىمىدنى ئىسىد مى لىلىيىت -

، بل بابل

سمیرس کا صله-

لےسپاہی بھاورا ورقلع مفبوط تھے۔ا در پرلوگ کا تھیون پرسوار ہوکے اسین سنے ماتھیں ن *پر رع*ب او استے کی میر تدبیر کی کہ سلیون کی کھالمین ونلون برؤالين اورا مخفين مانحوي باعجب تسمرك حانورتبا وياسرا كأ ا بیداون نے ہاتھوں بے ملکا اگرناکا مرسے -اخر مرا رو کسیں روا نربو کی-اور کھاگ کے وطن مہر تحی تھی کہ اپنے سکتے سکتے یس کومسنے کرتا موا سرزمین ابنایان آ دھمیکا۔ مگرا منس ت ناریکی مین گری مهو نگ سینے۔ اور موجو د ۴عهد سی محسبسین کو موقع ن ملاکه نمین کے منہدم کھنڈرون-اور کرسے بیرسے تھے ون کامطالعہ کرین اور ، بم الا با مسك ان الوالعزم فالحون مسيمتعلق كو ني راسے قائم كريسكيين -جیش مین علاتوشام سے اسکے بڑھ سکے الشیاسے کو مگف کو قبطے کرتا ہواکو ہ ق ن سے نیجے اسیعن سے بپونچا۔ 'اس کے برفتان میں گھش سے 'اس پارٹیکا۔ ا در ممالک سیاد یا وتھرکیس ون سے گزر کے مند دمستان مہونجا۔ میان دریاسے اٹک سے اُٹر سے اور فتح ونصرت کے عجبہ ایسے اُڑا تا موا وا دی گنگا تک اس مونی - اِس کا ز يبح سے اکٹھار وسوبرس مبثیتر تھا۔حب سے انداز دکیا جا سکٹا ہے کہ اسکا لمرا ما ئن وجها بجعارت كى معركه أرالة ائيون سنت تنطيع مروا ما اُن سے قرب رملنے مين مو آ جوتها حمله تاتا ريون كابرايا حاماب ران لوكون كاميلا باوساه َّن کی تومی تاریخ شروع بوئی سِعه اُ غَاسَ تحیا۔خیال کیا حا پاسپے کہ و ست دی۔ اور موشنگ کے ماتھ سے ملک مراسال کو فتح کیا آ ز، - آذربائحان ادر آرسینیه کومنلوب کرسکے ایناخراج گزار نبایا جب مغرم

تبالعكمين كا

کی طرفت سے اطمعینا ن موکلیا تواس سنے کابل وغ نین برحمکہ کیا۔ ان مشہرون کے فتح ک کے بیر سندوستان کی طرف طرعا۔ اورکشمیرکے ساتھ شالی سندریمی متعترف عوكيا-إس كأبالكل سيرمنين حل سكتاكه وه سنده لعينى مغربي منبد ومستان سيحكس فكأ حصتے بر قالبض ہوا۔ اور کتنی زمین اس سے قبضے مین آئی۔ و کا میج نکہ مرف کو کے مارا در تاخت وتاراج کے لیے ہمیا تھا۔ اور اِس ملک مین کھیرکے حکمرا نی کرنیا اُس کامقعہ و ان عقا النااس مربین مین اس سے افار تھی مندن باقی رہے۔ پانچیان حمایمی تا تاربون کا تھا۔ حس کا زما نہ حضرت سے سے دھالہ برس میتے ووسراحدية السبعة وإن ونون ميلزيا كے ميلے ما وشا د سياكزارس كاعمد تھا. ميڈيا والون سنے اسیریا (با بل) کی شهنشه بری کو با ما ل کرسے انبی سلطنت قائم کی تھی۔ تا تا ری وششی کوہ قا سے اُنسے سارسے الیشیا میرور باسے الک سے کنا رون کاب عمل سکتے تھے۔ مگر سياكذارس منيرًا تفعين طرست قتل وتمع كے معیداً منی قلمروست مكال با سركيا -أخب اُ تحفین بین سے تهبت ہے لوگ منسیارہ میں رہ فیرسے جو عباط سے نا م سیمنسو بین - اور قدیم الا یا مدین برجام لوگ دریاسے سنوھ سے کنا رسے کنا رسے ورنيرا فغالستان مين كثرت سعى اباوتحصه فواكثر سنطر كتصربن كدسا تدين وحشى (اکثرلوگ،سائدین اورتا تاریون کوایک سی قوم خیال کست مین کا تا سے مستلہ برس بیشترایک سیلاب کی طرح الیشیا کی سرسین مین تھیل سکتے ۔ فقے اُن کِی ایکی شلخ موجو و دحیدر با درسیندهد سرجوان و نوکن شبا له کهلاتا تکها توانفن مرکنگی یمی کیا ایران وسند المین جولورب سین سن کملاست مین-ایرانی سندوستان کے بیادسی تھے۔ اگران کی کوئی مستن اور قدیم "اسیخ بوجود مِوتی نوضمنا مبند وستان سے بھی مہت سے حالات معلیم ہوجا تے م سو*س کہ حبب طرح سنید دیسست*ا نیون سنے تاریخ منسی<sup>ں ک</sup>ھی اسی طرح ایرانیون کی بھی گیا يُراني تاريخ منين بوجود سبعي- إس بارهُ ها مس مين مشرق والون كا زياده دار دمر الس شا مینامه پرسیے چیس میں اسپی غیرم تبرشنی مسنا ئی کہا نیا ن ککھ دی گئی مین کہ است میر تاریخ کی وقعت منین می جاسکتی دب شا سناسمے بین سعد بن ای و قامل <sup>در</sup> ارمستم فزج زادك خرى محركه إرائئ مستندوم فتبرتا ريخون شك موجو وموستے فحف لغ

تأكارلوك

لے بنیا روا قعات کے ساتھ بیان کی گئی ہے تو اُن ٹیا نی باتون کا کیا اعتبار موسکتیا ، و کسی اور کتاب مین مندین موجود مین - تا بم جونکمورهین کومجبور اً مشا سنا مے سے اریخی کا مرکنیا ہی اے لندا ہم تھی اس کے بیان کو کقل کیے ویتے ہیں۔ کہ وار اے یران فرید ون نے بھی حرصات سیے سے تقریباً سنگ میں میلے تعامغری سندوں اللے نویدول چ کشی کی- اور پنجاب کوانیے تحصیف مین کرلیا۔ اس زمانے سے وی قائم مان ملک مملے۔ پیچ کشی کی۔ اور پنجاب کوانیے تحصیف میں کرلیا۔ اس زمانے سے وی مان مان مان ملک سی کے قبضے میں رہا ہوما ن کا کہ کہنچیسرو کے مربے سے حیند روز مدیثیر فارسبول کے بنے سے نکل گیا میخسرو کا سال وفات چونکہ **قوم ہ**ی موار دیا گیاہیے لیذا پیغیا ازنا جاسيے كى ور دوسديون تك سندمديرابرابنون كا قبغدرا -مورخ زنونن کے بیان سے معلوم موتاب کے دریا سے اٹک قلم شرقی سرصد مواقع ہوا تھا۔ مگر دیگرمورضین کا بیرخیال ہے کہ بورا نبحا ب<sup>م</sup>اس ۔ ِ خیتیار مین تھا۔ اور سنبد و ستانی لوگ فریدون سے زیانے سے اِس وقت تکم خراج گزاررہے۔افرانسیاب کے عہد مین منوح کے راحب شنگل نے او اسے خراج افراپار سے انکارکیا۔ افرانسیاب نے غفیناک ہو کے انبیاست، سالاربران دلسیہ کا کاملہ یس نزارسوار و ن کیے سیاتھ حملہ آوری سے معیے رو انہ کیا۔ پیران کو نہا درا ہے بند ست دی -اور و دلعفن بها طریون مین محصور مروگیأ حبب بیر خبرا فرامسیاب کو ونى توائاب لأكه سوارون كى جنعيت سيے حود انہوئي- اب كى حاميا كِي وطن مكست موئى - افرانسياب نے دور كات تعاقب كيا - اور كھا سكتے مين تهبت ستا نیون کو مار طوالا۔ را حبر شنگل عبال سے ترشرت کے بہاڑ ون مین موریا اور مب جملة آور ون كاغفته كم موا توايلي تمييج سے حا فرى وقد مبوسى كى اجا زيت إي حیا بخراسے ما مری کی اجازت ہو گئے۔ اور اس کے بیٹے کوتیا مدارزابات ان سنے ب کی مگرفتوج کی اِ حکری مرسی اس اور ورشنگل کو قبید کرسے اپنے سا جھ تران كيار ادراب يهعمول تفاكر شنكل كالخت نشين ملار تمخراج يم ساتھ با سے سے مصارف سے لیے کمبی کا فی رقم روانہ کہا کرتا تھا۔ اِس کسے معلوم الموتا است كرجب تك كيخسرون افراسياب كأقلع وتمع منين كرديان اسوق سه مسرري آث بنجاب مسنفرسيد محريطيف

بدوستانی افغلاع بادشا ه زاملستان سے فیف مین رہے۔ المله ق م مین دارا سے سبتا سپس (گشتاسی) کا بدیا سرمیآر اسے د دلت بيه كافيد اعجم تقام سن صب بيان ميرواد رئس يوناني مندوستان برايك نيا اورف طريق کاحما کیا جیا زون کا ایک بڑا بٹر احمع کیا-ا دراسنے انسس<del>سائی لا</del>ز کو اس ب<sub>ی</sub>امیراہج فررکہ کے اس مہم پرروا نرکیاکہ افغا نیون کے علاقے سے لیے کے دریا ہے آگاس سے ۔ ہانے تک سے ملون کا بیٹر لگائے ۔اور اِس کے بعداُس ملک برقسف کرسے۔ سائی لاز در بائی سفرکرے دوسال مین ننرل مقصود برمپونجا- اور و السیر جاسکے اپنے سفرگی ریورٹ کی۔ یہ با لکل منین ٹا بت ہوتا کہ اس مہم بین اڑا کی مجعرا کی آ بمی نوبت آئی یا مہنین لیکن اِ تنا خردر معلوم ہوتا سے کہ میر امیرالبح عجر مہند دس إتنار دبييه وصول كرك كيا تقاحبناكه تأ عدار لوارس كودن صوبه عا تأسيح بمجي منين ہوا تھا۔ قدیم مورضین برتھی بیان کرتے مین کہ دار اسے فیضیے مین چو ببیں ملک تھے ج<sup>یں ہ</sup> مندوستان کھی تھا۔ مگرخِاج مین سندوستان سے جور تم وصول ہوتی تھی وہ اس کل می معل کا ایک تها نی حصه تھی۔ اور بیرکل رقم نقد سونے مکین وصول ہو نی تھی۔ " نیکن بنید دستان کا جوحه سراس طریقے سے ایرانیون کے تیضے میں آیا و رسانہ ے سے میالک کے ایک جھے سے زیاوہ نرتھا<sup>یہ</sup>

نعشيران عاول

نوشیروان جوساسانیون مین بهبت برامقنن ا درمعدلت گسترگرزاسها و ر حضرت سرور کائن ت صلحری ولاوت باسعادت کے وقت فرمان رواسے محم تھا۔ اُس کا شاہی خطاب ''بادشاہ ایران دمنیز' مشہورتھا۔ اِس بات کا توکو کئی ثبوت مہین کموجو ہے ماس فع كمجى مندومستان برفوح كشى كى بابس سررمين كاكو في حصداس كى قلمو مين ش مل ہوا الکین غالباً برلفنب افتیار کونے کا برسب تھا کہ اس کے عہد مین راجگان مندسنه کچ کلایان آل سیاسیان کی شهنشیایی وغطمه یسیلیم کری تھی۔اور اُس کی بنیاد بهام گورکا البقول ایژور د سلیون یون پژی تھی کہ نظامتہ ع مین و بی عمد دولت عجم مبرام گورعلوم ف فنون ما صل کرنے کے سنوق مین معبیس بدل کے اور ایک عمولی اوی کی وضع کی عسے انسالکلومیڈیا برمانکا۔ عسه سرای ونیاب وانسائكلوسيديا براما نكا- ا

ند دستان ایا۔ بہان ایک موقع پر اس سنے سیچری کا اسپیاعجیب وغریب جوہر و کھا ، اوگ جوجرت مو گئے۔ بینے اس نے ایک ہائمی کوانیے زبر دست تیرسے مارڈ الآ ا در اس کی چا مکیستی و قاور اندازی و کید کے قنوج کے راجہ باس وایو نے اس کی اختا سندوستان اورایران کے سرحدی کالک کے حالات گو گمنا می میں به کابل اور سارے سندومستان کارا جرتھا۔ اور اس کے سیکے سارے شمالی مندن مجیلے ہوئے ملتے ہیں-اسلطنت کا مرکز حکومت کشمیرتھا۔ گنشکاسے ماستی حکاف ف معفر بونانی دبوتا و ن کوا ختیا رکرایا تھا۔ حضرت سیج کے تقریباً ایک سومرس مداونا کا اثرمشرفی ایران مین فنا مو*گیا-*ا ورمس وقت َ سے بہین ٹو کیاری سیکون پرایرا ن<mark>بو</mark>ل كا انرطبيفتا نظرا ماسي - اور فا حدُّ ساسا بنون كے عهد مدين اخر ما نخوبن مدى عبيه يكا ، ابتدامین ٹومباری کی توم ہی کی ایک ا ورشاخ نے اِس سلطنت کو بربا وکر دیا۔ ا وم سے جنگے وبادشا وکی ڈولوسنے کومب ثنان منبدوکش سے اِس باراُر کے السیا مما لیا که لوچاری خایذا ن کی سلطنت بالکل فنا موگئی۔ اور تھیوسٹے یو بچی کی *سلطین*ت قائم ہوئی۔ اِس جلے کی تاریخ مختلف روایتون برغور کرکے مسلمہ ع قرار دی کئی سے۔ عرون سے بیشیترکسی قوم نے اکرسندوستان سے کچہ قابل و ٹو تی حالات بیا ك كيه بن تو وه يونا ني بن - اسكندراعظم كے حلے نے الحنين اس مشرقي سرز مين كے حالا اسكند عظم سے مہت کی و اقعت کردیا تھا۔ سند وستان اورمغربی ممالک سے تاجرا ند تعلقات مہت قديم زمانے سے چلے استے شقعے مجنون سفے مغربی اقوام کو مند وسٹ ان کی دولتمندی ب ب كيه فرلفيته كرر كمها تها ديكن ان انسا نون كي منبا د برا لوالغرى وكما ف كي الم رائت ہوئی تو اسکندر اعظم کو بینانچہ اس نے حب وار اسے مجرکے ساتھ سلطند ایران کا کام تمام کردیا تومشر<mark>ت کی طرف آسکے بڑھا۔ ۱ ور افغانستا</mark> ن کی سرحد مین اخل عسه انسا تكوسديا برا نكا-ه سیری آت نیجاب

دریا سے اٹاک سے اس بارست سیلے مکسلارا جا ون کی حکومت تھی۔ اس تكسلاراج السلطنت كاتا حدارسطيع ومثنقا دبن سكندر كي خدمت مين حا خرم وا يخفه ومرا ايا مِیش کیے۔ اورسکندرکوانیے افلاق کا السیاگرومیرہ بنا لیاکہ اس کے مربون سے ز با وہمتی ا درعمدہ ہرلیے سکندرنے اس کی نذرکیے۔ عیراسی ر ا مبرکے ساتھ سکندر کا بل سے آگے بڑھ کے دریا سے الکاب سے کنا رہے کہونیا۔ اور حفر سیح سے ۱۷ مرس میثیر در پاسے سیند مدسے اُ ترکے اِسی را مینکسلا کی قلم کی ا خل موا- اُس سے مرا ہ ۰۰۰ ہ ۱ سرارفوج تھی جس میں کچے رہیں فومبین تھی مل تعین ایک کے اِس بار اس زمانے میں تین راج تھے۔ تکسلاکا راج حبس کی قلم ۔ اور حمبلی کے ورمیان تھی۔ بھرحمبلی سے خیاب تاب راجہ لورس حکومت کر تا تھا ورميار ون ليف تشميرين راجدا بي سارلين كاراج عما-اوريرسب راحبر مكده وليس کے مهار احبرے ثالع فرمان تھے جس کامت قرمکومت دریاہے گنگا کے جنول کنا برتما- أس زبر دست را حبركانا وجند كبيت بنايا جا تاسيميه سكندر كوعلاقة تكسلامين وإفل موسي مغربي منبدمين جوحنيه عجبوتي مجهوتي نبدوستان السلطنيين نظرة مكين وه ايك دوسرك كي حرافي تحمين خبن مين بالمي عداوت قالمم کی حالت ﴿ تحتی- اورکسی بیرُونی حملہ ورسیمے روشنے اوراس کی مزاحمت مین الفاق کرنے کیے سكندران البجاسعا وراسني مرُّروسي لأج كونقعدا ك مهوسنجان كي دُمِين مين بجاسے اس كے البيروني حمله آورون كوروكين، ك كاسا تقد رسفي كونيا ربوجاتي عقين- اسى وه تكسيلا كيدرا جبرنے سكندر كاسانقد ديا حما توفرور تما كربورس مقابله كوا ما دوہوج حینا نخداس نے کوئشش کی کوسکندر کو وریا سے جھیلم سے نزا ترنے دے۔ دریا سے ایک خمکے موقع پرسکندیسنے تقریباً ہم امیل کا حیکر کھا یا اور ایک دوسرے گھا ط المست اس باراً ترا با- الرائي بوئي-لورس سے باعتی عنیم کی طرف سرار طبعا ئے نہ طراحے۔ ملکہ الطےخود اپنی نوج کور و ندستے موسئے مجاشکے۔ پورس کا مٹیامیدا حباك مين ماراكيا- اور وه خورتمي رخي سوا سندوستانی فوج کے منتشر ہوجا نے کے بعد سکندر عسه النسائكارينديا برطما بكا-ے میٹری آف نیجا ہے-

مروے کھیجا کر اجربورس کوجرسیدان میں رجی بڑا تھا تعظیم و کر کھے ساتھ میرسے فیمے البرس مين الحفالاؤ مكندر ووجاكي عزت سے بلا-اورلو حجا"اب لم محبست كياجا سندو ؟ يباد السكندر بورس نے جواب دیاکن وہی جوکسی ما وشا و گوکرنا جا سے " سکندسنے کرائی تو میرا کا م ہے اور مین کرون کا مگر تماری تھی کچہ آرزہے ہے کا "سب باتین سبلے ہی جواب مین موحو دہیں ''اِن جوابون نے سکندریکے میا عن دل پرانسیاا ٹرکیا کہ بورس کاسی صافی بنا أسيط نيد دوستون مين شامل كيا- ا دراسي كاملك اس كوسترومنيين كيا ملكما ورهجي ب سا ابنا محتے کیا ہوا علاقہ اس کو دسے دیا۔ سكن رسن اس فتح كى يا دگارمين بيان دوشهراً با دسكيف ايب بوسي فيا اسكندري دريات خياب كي مغرى كنارس برجوموجوده شرهلال بورك قريب واتع تماد ديم الشرسالية شهرنکائیا دریاسے مذکورسے مشرقی کنا رہے پرصب کی مگرمیر فی امحال شهرمو نگا واقع ہے۔ اول الذكرشركانا م اس نے ابنے كھورسے سے فام برركما تھا جو اِس ميدان مین مار اگراعیه وریاسے حناب کے اس بارا ترسنسسے سیلے سکندسنے معتوجہ علاقہ کا آپ رور و کیا تھا۔ اور جو کی معلومات اس نے حاصل کی اس کا اس قدر صعبہ مہن لونا نی مورخون کے قلمسے معلوم مواہے کہ جو ملک جمیل اور بنجاب سے درمیا ن عما خوب آنا و عقا۔ خوش سوا داور دولتمند تھا۔ ، س شہرتھے جن مین مسی سے سی آبا وی یانخ نیرار دیوا اس ملک سے کم ندتھی۔ ا دران کے علا وہ بہت سے چھوسٹے چھوسٹے گا دُن تھے۔ دورسے سے معدسكندروني بسے ووصر آيا۔ اور مذكورة بالاشرنكا مياكو آبا وكرك آسك مطرعماً یہ علاقہ ج خیاب اور را وی کے درمیان تھا ایک دوسرسے سراحہ کے زہر حکومت تھا جورا مربورس کا بم نام اور اُس کا حراف عقامه سکندرسیه اسف کی خبر شنتے سی وه رای ا مورا مربورس کا بم نام اور اُس کا حراف عقامه سکندرسیه اسف کی خبر شنتے سی وه راوی ا سے ارکے سرقی بلا و سندرستان میں عباک کیا۔ اورسکندرف اس سے مکاک بر قبضه كرك أس كا بورا علا قداني دوست يورس كودس ويا- إس كارروا في سسم می سکندر دریاسے راوی کے اس پارایا۔ رس علاقے میں ایک زمر دست اور جنگر قرم آبا و تقی صبل عده انسائكل سيريا برفائلا-ه سرفری ان بنیاب-

بّات مِن - فاللَّاس سِن مراوموجود وكالحميا قوم سِن - مُرْبِعِين أوك كيت مِن كفترى لوك مُراوبين- ان لوكون كاوار إسلطنت شهر سنكها لاتها حسب كي نسبت كما جاتا لەن دنون طرامفبوط ھهرتھا كتھنئى لوگ مقاسطے كيے ميلے ہى سے تيا رموكيے تھے ملتان اورا و چیرسے لوگ تھی سکندرسے لڈنے سے لیے ان لوگول بوسكة تھے۔ ادموسكندسے تھندسے نيج راج بورس النے بان مراربهادر ے ساتھ موجود تھا۔ دونون لشکرون مین مقا بلہ موا۔ اورسکنڈرسنے مخا حرہ کرسے شكمها لاكوفتح كرليا حبس سيصغلوب موسف برستره مزار حاك نثاران وكمن مارس كيم ورستر فرار شمنون سے ہاتھ میں اسپر مہوسے ۔ سنگھالا فتے کے لعد تباہ ومنمدم گیا۔ اور اُس کا علاقہ بھی لورس کی قلم ومین شامل مبوا۔ اِسی سلسلے مین وواورشر جمج دیران کیے گئے جن کے رہنے و الے بے رحم حملہ آور ون کے خوف سے گھر تھیو اسے مجال کئے تھے۔ اورجو یا نخ بزار اوئیکسی معذوری سے منین کھاگ سکے تھے ایونایون نے بڑی ہے رحی سے قتل کیا۔ در باے با س کے متعسل جو ملک تھا اس کی سبت یونانیون کا یہ با ن سے ک كن ريكا اوا ن ك توكي حن جمال مين خاص شهرت ركھتے تھے اور حسين مونے كے ساتھ طرب طباع او ذہبی تھے۔ ان سے معفی عقلات قائنین تھی مدون کیے تھے۔ ان سے راحہ کا نا مہموفہ عنا - سكندرك ورودكي أست جرميوني توب كلف شهرك كهامك كلفلوا وب - اور سك ندادر الديني دونوجوان وخوش ومبلون أور ديم عما برسلطنت كويمراه ركاب ك سے مقدم نی سمونتا المملة ورك استقبال كونكل ليناني لكفته مين كرصب قت وه سكندرا وروس كي مراسيا لوانبے سامنے آنا لفر کیا ہے اس کے سرمیشا ہی نشان لہرارہا تھا حس میں جواہرات الطيس تھے۔ اور آن ب كى روشنى مين فعور دينے تھے۔ ارغوانى رنگ كا الك لماكر تا زىب برىقاحس بركارج يي كامسئنه اكام تقا- دونون كانون مين دوباسه تنصرا ور ان با بون میں نہائیت ہی ہمدارموئی تھے۔ اور یا دُن مین سوسنے کی مُرضع کھ اومین تعین بسکندر سے قربیب میو تختیری اس نے اپنا شاہی علم فاتے کے قدمون کی طرف تحيكايا وحب سكندرسن انب بالمجون برليارا دروداسني بالخدس ابني تلوار كحول مس كى كمرمين با نده دى - اس مرامن فكمرومين سكندرسنے اپنى قوج كو انجي كلسرح

رياس آنج

فہر کے مسئستانے کاموقع ویا۔ اور اس کے بعد دریا سے میاس کی طرف بڑھا۔ بیاسے مغربي كوف برايك اوررا جرهكران تقاحبن كانام ويودرس تما-يريمي ندرانه المسك ما فرميوا-اورا طاعت قبول كرني-سكندركوب انتها شوق تماكدكناك كنارست كالسرمته جلاحا سيصرطك المكريض لعجيب وغريب حالات مسنة تحصد أدرلوكون في مين ولايا تحاكد مهاسيت بي مرسنوا الكاداوه-شاواب اوروولتمند ہے۔ مگراس کے ساتھ ہی بنجاب سکے لوگون نے یونا نی سباسوان سے بیان کردیا تھاکہ علا فرگنگاسے راجا ہوں سے مقاسلے کے ٹرے بڑ ہے سا مان کے مین - اسی بزارسوار - دولا کھ میدل - دو بزار رخفین - ا مرتبین بزار یا تھی اونا نیون کے باما سنے کے لیے تیار مکارے میں۔ وہان مگذھ دلس - آندر پرسٹ بہتنا بور اور تنفیر اکی لمنتین مری زبر دست سلطنبس مین - اور ان سمے را حبر مری شان وشوکت، سمے ا جربہن اس کے علاوہ او نا نیون کو بڑھی سنا دیا گیا کہ دریا سے بیاس س<sup>ی</sup>ے مارسر<del>ک</del>ے بری کنفن ننزلین ملین گی- اور گیاره دن کاب حرف سیط پرسیدان اورر مگیب سے لق و وق بيابان مين سفركن ابوكا- عيروريا سے كنكا ملے كا جوبرا قدارا وعميق دريا سبے-ن وصشت ناک خرون سنے یو نانی سیامیون سے وصلے سیت کردیے۔ سکندر اپنی ایونانی سیامی ذات سے جفاکشی اورموکدالائی کا بنیابیت ہی شوقین تھا مگریونانی سیا ہیون سے حوصلے السے سبت ہو گئے تھے کہ اس نے سزار ہمت ولائی اورول طرعما یا مگر کسی سنے قدم آگے طرحانے کی بامی نرجری-حب اسعمعلوم بوگیاکداب ملیشناسی سع تواراده کیاکدانیی فتوها ت سے انتح کی منتیٰ برکوئی یادگار تا کم کر دسے - منیانچه عین اُس مقام میرحبان مباس سے دریاسے | یادگارین تلج ملاسبے بار و قربان کا بین قائم کین دران مین بنرسی ویوتا کون سے نام کی قربا بنا<sup>ن</sup> چڑصا مئین- آن قربا نیکا بیون کی و ضع یا لکل قل صحیے بُرجون کی سی تھی۔ لیکن عظمتُ توكت مين عمولي مُرجون سنت مدرجها زياره طرحني مو يي تقيين- يونا في مورخ ملوما كم تبا تاسبے کہ اس کے غہر آمات وہ قربان کا بین موجو د تقیین - اور علاقہ کنگا تک سے أُ إِسكِ لوكُ أن يرقر ما منيا ل خِلْهما ماكرت مصله - مكر في الحال ما وحود مرى بتحورك كم أن كاكسين تبدندلكا-

اِن کامون سے فراغت کرسے سکندر آدی ا وربی سے والیں اُس دریاہے تھبلرکے کنارسے مپونخا۔ بہان وہ کشتیون کے ایک گرسے تھاری بٹیر۔ تیاری کا سیلے سے حکم دے گیا تھا۔ والس آیا تدبیرا تیار ملا البراوہ موا کدوریا مہا و مرحزب کی درت سفرکر کے مجرب کے ساحل تک جاسے۔ اُس سے مادار مغرب كامرخ كهيد يسبب لوكك شيتيون برسوارم وكبير توو دعي ابنىكشتى برسوا رمع ا ا دراس سے سوار میؤستے ہی حسسبہ رماج قوم با نی کی دایر ایون پر قربا نی چڑھا ٹی گئی اس دریا نی سفرمین میکی مقعدود تھاکہ راست مین جوقومین اور ه مغلوب ومقهور کی حامین ۱۰ اس حانب کی جن قومون سنے عظمت وعبلال كااعترات منين كيا اورأس كے استحے سراطاعت منين تھكا. تعدین - ایک ملی قوم حس سے اہل ملتان مرام تھے - اور ووسرے اجھر کے لوگ - ملتا ا نات کے برہمن تھے۔ مگراس کے ساتھ بڑے مہادرا در مرد آن ما۔سکندر د ۔ پاسے میں بسے با مکن کنا رسے کنا رسے کو ج شروع کیا ملیّان والون سے کئی شهرون برقبفندكيا-ا در ان سك رسن واسلے ب در بغ ند تينے كيے گئے - آسكے مرحم ا وراد كو ن سن سامنا موا- أن سك اكثر مثرون سرير مي سنگا مرآر اي موكي-بيك شرك قريب بهو عجة مى يونا نيون كشيتون سه أرك حمله كم ملتا الحالون الإستسنائكان شهر مين مسعم مبتون كوفتى كيا مهبت مسعة قبيد كي ا ورقاعه كامحا مره كرا ا بریمنون سنے اب بھی ہمہت منہیں ناری ادر ٹری مروا گی سے قلعہ کی حفا فحت ک<sup>ا</sup> للے۔ اور پہلے چھلے میں اُ تھون سفے ہونا نیون کولپ پاکردیا۔ اپنی شکست و کھھ کے س [اکرطیش آیا۔خودنوج بے کے طبیعا۔ اور اس طبیح جان پرکھیل کے حمارا و معراکہ گویا کسی خطرسے سے ڈرتا ہی نرتھا۔ ایک جان با زسوُرما کی طمیح قلعہ کی ویوارسے نیجے بہونیا ۔ اورنو دسکندرہی میلانخف تھا جوسٹرھی لگا کے اوپرچڑھ گیا۔ اسنے سروا ی بیسر تردی دیلیج سے بونانی سبایی چارون ارف سیرمیان لگا لگا سے جرصاد ا دبريهو نخ سكتُ ـ بريم نون سف حب ومكيما كه قلعه لا تحد سب با أبي سب تو فوراً مان بركميل سكة ون ف قديم وستور كم مطابق بي بي تخوِّن كو كمرمين جمع كم اور كمرمين آك لكاك زنده على مرسه- إن مع علاده برار بالوكون سف يدكيا

والسيى

حملہ آور ون کے واخل موستے ہی شہرسے نکل نکل کے ریکستان مین کھاگ گئے اوم بنگلون اور دسٹوارگزا رمقامون مین مباسے نیا داکرین مرسلے۔ شا ذونا درہی کوئی ہیا فعس سرگا حس ف فاتح سے آگے سرتھ کا یا ہو۔ اس شهركوفتح كريم سكندرتي فوم سكه وارالسلطنت ملنان مين ميونيا-ميا رودنواے سے لوگ بھاگ سے نیا ہ گزین ہوستے تھے۔سکنررسنے ارا وہ کیا کہ جنین اسم ایک سی ملے مین با مال کردسے۔ آپنی فوج سے رمصے کیے۔ ایک کا افسرخور آبا۔ اور وومرست تصنع بالبني خرل برأد كاس كوسروا رمقرركيا وفود سكندر وابك مشكرة براسخت حمله کیا اور شهر کا ایک عیا تک را حماً اسکے کھول لیا۔ اہل شہر شہر کی طرف لا يوس مبوسنة توقلعدمين منيا ه كزين موسئه اوريونا ينون شنے محاصره كرايا ميان كمند نے محا مرد کرتے ہی حکم دیا کہ لوک سب طرف سے سیرمعیان لگا اسکا لیکا سے قلعہ برجوج جایتن - اس بارے میں صبیبی عیرتی سکندر جا ہتا تھا فوج سے منین ظاہرو فی اس برھنجبلا سے اس نے ایک سے ایک سے سٹرطی عبین لی اور قلعہ کی داور مین اسکندری الكاسك دُوعال كى آركي موسئة اوبرج لوسكيا-أس كه بيجيه أس سع تين جان الم انسرهی دلم صد - اسکنو دسکندر تها قلعروالون کوزمردستی ملاا ور فرهکیل سک ونیا ربرخا کھڑا ہوا۔ ساتھ سی تمنیویں رقفاعبی چرص کئے۔ ملیّا ن کے را جہنے سکندر کا آمدا نوداوٹ س کے میکتے ہوئے اسلی مسلی تربیان کیا کہ میں سکندر سے۔ فور م شرانداز ون کا جوا دِهراً وه وللعدك برجون برجميلي تقيه اشار ه كيا- ا در انهون منه جان تورسيسكندر بربوش کی سکندرک فوج والون سنے اپنے با دشا ہ کواوپر جاستے د مکیھا توسب سیرمدیا لگا کے خریصے نگے۔ گرملشان والیان سنے اُن پر السی پخنت یورش کی کہ ناکام رسیعے۔ او۔ مار کے نیجے گیا دسیے گئے ۔ خو دسکندر برجن لوگون سف بچوم کیا تھا انمنیا ہی شنے ار کے بیٹا ویا یعبض کو ماروا لا۔ اور میش کونیجے گرا و یا۔ اب سکندر سنے و کیھا کہ ہونا نی فوج اوبيج مفرمنين سكيءا ورمين تهنا ديوام برطط مبون جبان ست نم الحيي طريح امقا بلیکیا جا سکتا ہے اور مزبوری طرح قدم جرسکتا ہے۔ یہے مینا اس کی شان سے فلاف تحا-لهذاعجيب غيرموني شحاعت سط قلعه على اندركو ديرا-اورساته ي وہ مینون رفقا بھی کودسے -اب یونانی سیانی فلحدے باہر بیتا ب تھے اورد ا

اندر وسمنون كے نرجے مين كھرا مواجر سرسجاعت وكمار با تھا۔ كريا ول مين مھان كا تمی کریا توشرکوفتے سی کرلون کا اور یا مہاور وان کی طیع لوتا مواسیدان جنگ مین مارا جاؤن گا- وشمنون كاسردارمقا سلي كوآيا- اورسكندر سنه ايك آن كيم ان مین اسے مارے کرا دیا۔ اور اکیلا دسی منین اس کے ساتھ اس سے مبت سسے ارفق تھی مارسے گئے۔ دیر تک بیرتماشانظرا قار ہاکہ سکندر اور اس کے تبیون افسہ داوار سے یاس مبادر ون کی طرح قدم حبائے کھرسے تھے۔ اور جو باس آتا تھا یا مار ا ماتا تھا یا زخمی سوکے عباگا تھا۔ اباس کی آمکمون سے شعلے کل رہے تھے۔ اور نسی کو قریب آنے کی جُراُت نه مهوتی تھی۔ اتنے مین مہا ور نبرو اُر ما ایریاس برجوسکن ا سے برابر کھطرا اطربا تھا ایک تیر طرا۔ اوراس نے گرے حبان دسے وی۔ ووسرا بكندر الك كذهرك لباتيرخودسكندرك سيني برطيا-اورلوسي كى زر ه كوتورك اندرسي زحى بها المرورة مرسكندر دل مفنيد طركي كطرا تقاء مبت ساخون عل كيا- نا توا ني طاري بوكي ا ورمقاطِے كا وم منيين رہا تھا۔ مگرول مين بيضيال آياكموت كا دفعت الكيا- اور سيليسے زیاد دسادری وستوری سے رسے لیا آخرطا قت سنے الکل حواب وسے دیا۔ اور و د اپنی ڈھال کے اور بیشش کھا کے گرمیرا- دونون یونا نی جوان مرومها درجوسمر اچھ اً غدون نے اُسے اپی طوصا لول کی آ طمین سے لیاء اور پشمنون کی بورش کورد کنے سنگے۔ خودنا تران اورزحمون سے چور تھے گرسکٹ رکی یہ حالت و کیھے کے نبی معتبیب عبول کئے بابرلونا نیون کی بیرحالت عمی کرسکندر کے اندر جلیے حاسفے کی وجرسے بتیاب تھے۔جان توڑ توڑ کے کوششین کرتے تھے اور ناکا م رہتے تھے۔ بہب تک د مرسیرهی لگ ا وبر والے گرا دیتے۔ اور اِس کی نوب ہی مذاتی کوکوئی اور کاس بہورخ سکے۔ اِس علاوه دیواربرحار ون طرف نولای کا کھروسکھے بہوسکے تعصیص کی وجہسے کوئی آ الك مهوي عبى جاتاتوديداربر قدم ركھنے كى مجرأت مزمر تى- آئو اينا بنون سنے يركياكماركي الكلع ايك وسرے برج ه سے النبے آپ كوديواركى ملبندى تك بہونجا يا- اور بسرطت تلعدير ان المعظرك اور كوكمرة ن كورشاك اوبرخ هدي شك حبب ووجار حكر اس مبر مَیصر اسے چھھ کئے تو تھے سب طرف سے مہا درون سنے بورش کردی۔ ادیر میو عے کے جب المحمون في ديوادك يبي سكندر كالرابوا اوروور فيقون كواس كى حفا طت كريم

نتاعام

ہ ا تروش وغفیب کی کوئی انتہا نرتھی۔ نشور کرستے اورنوسے مارتے ہوئے۔ ے- اور اُست اپنے حلقے مین کرلیا۔ کوری ورمین اونانی اشکر کا مبت ساحم فلعرسے اندر ترسمیا- اور ملتان مین برطرف قسل وخونرنزی کا بازار گرم موگدا زعضی بن عبرت موسك يونانى سياميون ف معلوب الم شعرمين شمشيرزن شروع كي تونياس كا ل كريت تھے كدكون لوط معاسب ا دركون مجيد ا ور نرو تعيية تھے كدكون مرد سے او ن عورت جید بایا بے دریغ مرتبغ کیا۔ سکندر سے متعلق سارے یونانی نشکر مین تعاصِ شمنون سے میدان صاف موا تولوگ اسے وصال بروان کے اس سے حیم ا سے گئے۔ یہ دیکھ سے کرمپوزز مذہ ہے یونا نیون کی جان میں جان آئی۔ کری ڈومس بیب جو بمراه رکاب تمااس نے بڑی مہرمندی اور بوٹ ماری کے ساتھ اس منے سے تیرنکا لا۔ تیرنکا لئے کے بعد لوگون مین اُس کے مرینے کی خبراً را کئی۔اورلوگو <sup>ات</sup> بعجیب تھبرامبط اور پریشیانی میدا موگئی۔ اور میرحال ہوگیا کرسی کے ہوش موال بج منه تھے لیکن سکندراب اٹھیا تھا۔ لوگون کی برنشیا نی کا حال بھٹنا توخود ہی تھیے سسے نکل کے سب سے سامنے آیا۔ اور اسنے جا منا زون کے المدینا ن کے لیے وا سنا ناتحة الحفاكة كالوسلام كيا- عبر كمور امنكوا بك أس برسوا ربيوا- اور أسسترسية سیامیون کے سامنے سے گزرا- اِس وقت کے چرش وفروش کی انتہا نہی ب نے ایک ساتھ نعرہ ہاہے سٹرت ملیند کیے۔ اور اس باس کے بہاڑ اور اس دوراِ ن نعرون سے گو بچ اُسٹھے کہ سکندر کی عمروراز اِ<sup>ی</sup> اور<sup>دد</sup> فاتح الیشیاسم پیشتیند

من داون دور ان را داون کومب اتنی بری زک بل حکی تو قلی اور آمچه دونون قومون نے بیام اطاعت جبیجا بیسے سکندر سنے کمال نیک نفسی سے قبول کیا۔ اور اس سنے فتح کی مور کی ان می داولون فلم و برفلب نام ایک شخص کو ابنیا ناکب مقرکیا۔ آمچه والون نے بیام اطاعت سے ان موالون میں سے ساتھ انبیہ ایک برار نبرد آر ماسیاسی لبلور کفیل سے جسیجے تھے۔ اور بانج سور تحدین سے کھوٹر دن اور ہا نکنے دالون کے بیشیکش کی تقین۔ ان سے اس طرز قمل سے سکند کی اطاب نہا سے خوش ہوا۔ اور آوں کے میں اور آمون کو سے جہا ہسا زوسا مان اور آمون کو سے جہا ہسا زوسا مان اور آمون کو سے باس وابس کم بیریا۔

ابھی کاسکندرکے ذخم کا علاج موریا تھا۔اور اس کے ممراسی راوی ور حناب سے ملان برمرے حمار ون کا ایک بلراتیار کرر ہے تھے۔موجودہ نبی ب کی خوالی شارکندہ اصدینے اس حگرمہاں پانچوں دریامل گئے ہیں اس نے ایک نیا شہرہ بادکیا جس النبي نام برا سكندريدر كما- اوراً سي جبازرا ني وتجارت كامركز قرار ويا- ميمان سے اسے کا سفرشرہ ع کیا۔ اس سے تعین فسرون نے دنیدا درمقا مات کومنعام لیا۔ اور اُس کا بطرا کرمدسے سوگٹری سے وار اسلطنت مین بہونیا حسب سے وجھ شهر کھی مرا دہے۔ بہان کے راحبہ نے نور اُ اطاعت قبول کی۔ اور مربت سے اتھی اور میتی مدسیے مبیش کیے۔ اِس کے صیلے مین وہ میرستورانیے ملک پر حکمان . کھا گیا۔لیکن یان اتنی کا رر وائی فرور ہوئی کہ بیزنا نی افسرکرائرس سکے اہتما مست س سے داراسلطنت مین ایک فلو تعمیر کرا باگیا تا کدمقد و نبیر کی کچه فوج اس بر سكندكا الى بن ر كارے - اصل مين سكندركى يرخوابش تھى كەر تى تجارت كى غرض سے ا در نیزانیا لولٹیکل اثر قائم رکھنے کے لیے سمندر یک دریا سے انک کے کنار لنار سے فلعون کا ایک ساسلہ قائم موجاسے ۔ جنائخبر اس سلسلے کو اس سے اپنی ا اخوشی سے مطابق کمیل کومپوسنیا دیا۔ سكندرني ابنيا بليرانهما ن سے آگئے بلرها یا تورا عبرا چھر کی سرحد مین ک ا بوا . را جه نیسترزوا ظهار اطاعت کیا تھا۔ گراپمعلوم ہوتاہیے اس سے سرشی

ظاہر مو نئے۔ نہ سخی دید ا طاعت کی ا ور نہ نیزر انہ بشیکٹ کیا۔ اِس کے یا داش مکن اُن سے ووشر لوط سیے گئے۔خو در اجرسکن رسے یا تھ مین گرفتا رسوا۔ اورا کرا الاگیا-اِس مهم کے بعد سکندریسنڈومانا مین واخل ہوا حسب کی نسبت خیال سندمین الکیاجاتا سیے کم ملکت سیندھ سے مرا دہے۔ وہان کا راجہ زبروست جملہ اور کے نے کی خبرشنتے ہی قرب وحوار کے مہا لرون مین کھاگ گیا۔ روُسیا سے شہر جو موج دستھے کفون نے بونا نیون سے مہو کینے برشرکے بھا گاس کھول دسیے۔ اورندرانه كے كسكندر كے پاس حاضر برسك - اور اپنے وطن كوا خت م الاماج سي بجاليا-

اس زماسف مین سکسذرکومیان ا مایب اور لرا ای لونی بری حس کی

دجہ یہ بردن کہ بریمنون نے باہم بل سے عمدہ بھا ن کیا کہ ان برونی ممل آور ون ا وولکشون اباغیون کی کوا بنی باک سرزمین سے صب طرح بنے مار کے نکال دین - ان کی سازش اِس قدر تھبلی اسرکو بی كرعبكر كاراحه حوسكندركي اطاعت كرحيكا تحفا وه نجبي أن كي سازش مين شرماب موكميآ سكندرنے برحال سنا تومتجيون نام انبياك افسركوان لوگون سكي مقاسبك بروا یا۔ اِس یونانی سبہ سالار سنے میدان میں ہو تخ کے برممنون کے لشکر کوشکست کی اُن کے سبت سے دگون کوقتل واسیر کیا۔ اسپرون مین عمار کا بیو فار ا جربوی کا بھی تھا جوسکندرکے سامنے لایا گیا۔ اور مہت سے برمہنون کے ساتھ منظر عام مین معملوب كرك لشكا ويأكما-اِن باغی سرکشون کی طرف سے الحمینا ن کرسے سعکندر آگے مجمعا اِ ور دریا مِندھ سے وہانے کے قریب مہونیا۔ میان در یاٹوٹ کے دو دھار ون مرقسیم مِوكَميا ہے۔ اِس علاقے مينَ سب سے طِراشهر مليا له تھا-اور ايک تھيو ارا مهروكس الشال طال المار الم م ویا ن کا حکمران تھا۔ موکریس طاعت سے ساتھ سکندریے نشکرمین حا صربوا | المامت ا نیانشان لاسے اس سے سامنے والا- اور انسے خزانے کی کنجیان نذر کین سکند کا کرتا ہے-نے نشان اسے والیس کیا۔ اُس کی حکومت مرستورقائم مکمی - اورعزت وحرمت کے ساتھ رخصست کیا۔ موجود ہمحققین کاخیال ہے کہ میا لہ سی وو شہرہے جواجکل حیدر آبا دسسنده کے نام سے دوسوم ہے۔ دریا سے سِندھ کے وہانے برمیو کے کے سکندر نے ارفس مغرب کی طرف البی الد والسب روانر مون كا قصدكيا- الني مروار فونج تياركس كوهد بدعظيم الشاك بمرك الموت کا سردار مقرر کرکے عکم دیا کہ ساحل سے کنا رہے ہی کنا رہے علیج فارس کا مُرخ کرہے ا ورخو د کالاتله ق م مین فوج کی ایک تعدا و کثیر سے ساتھ خشکی کے راستے سے مرالا ا مرد ما موا مشرق کی طرف حیلا- ا در افسوس که اس سفرنے اس کی زندگی کا جراغ گا اكرديا- درياس وحلرك كنارس قديم شهربابل تك ميوسخين يابا تماكه بجاس وطب است عازم عالم آخرت بونا مرا-سكندرى وفات كے بورجب اس كى سلطنت كے مكرے بوئے توسليك السليكم نكا ورف جوارس بابل كأكور نرتها صرف بابل بي كوابنا مطيع منين بنايا ملك دريا الكاور

ت سے اس طرف کے تمام مفتوحات در تعبوضات اسکندر کواسنے تبیف مین کر ا پناتا بع فرمان بنالیاً- مگرسکندرسے واپس مباستے ہی سندوستان کے راجا وُن کا حدمله طريه كيا- اور وه رعايا بعي حبسف اطاعت تبول كي هي باغي موكئي معرفي الا كُەرنىچىيە سكىغىدا بنا نائىب بناكىي ھيولزگيا تھا مار ۋالاگيا- ا دراس كى فوج حسم ين یونانی وسندی رونون تھے ماسرشون کے رعب مین آسمے سنشر ہوگئی بالعرم ننگ نمشیر ہوئی۔ یہ حال *سکندر*کوزندگی ہی مین معلوم ہوگیا تھا-اورانیے مقتول گوش لی حکم براس نے ایاب نیئے گورنز کو صبحا حس سے خجفہ کمسے نیجے اس او نانی نوح ف و کنتهٔ خنط سے طور مرامور کی گئی تھی جوش میں آسے بہت سے مند ورستا نیون کا رام ہویں [قبل کیا۔ خطے کہ را جہ بورس کھی اس گورنرسنے مار ڈوالا۔ اگر جبراس نے ملام عدمیتر کیے ۔ انبے حقوق یا و ولائے۔ اور سکندر کی دبیستی کا نبوت ویا مگر کوئی بات کا گرکم مرموني- اورك رحى سيقتل كرد الأكما-

غرنس مغربی مبند مین قتل و خومز نیری کا با زارگرم تھا کہ شترتی مہنار کا زرسوسا را حبرحبار ركبیت آپیونچا یعس نے نی انحال سند وستان مین ایک ننگی زبر درسلطنه قَائِمُ کرلی تھی۔ حنیدرگئیت ابتدا ءُ ای*ک سیاح کی تب*ییت سے وا دی گنگا کے علاقے۔ بنجاب مین آیا تھا سکندرکود کیدکے ل مین امید بیدا موئی کہ وہ جب گنگا کنا رہے کہوسکتے گا تو اُس کی مدوسے مجھے انبے ہا تھرسے گئے ہوئے اضلاع لِ جا مکین سکتے ا نیے تمام حریفیون کومین یا مال کرڈوا لون گا۔ حینا نخیرسکیڈیسے نشکرگا ہ میں حیدر کا ر ہا بھی سگر جب سکندر والبس چلاگیا تووہ ما پوس مروشے دوسرے ندا بیرمین شغو ل بروا بونكه بوسشيارها حب اثراور الوالغرم تقا-لهذا سكندرك مي جاسف كولع اً س سنے مرف اپنے کھوسے مِوسے اضلاع ہی اپنے قبضے مین منین کیے۔ ملکہ یالی و تعراسے عب ایکل مٹینہ کتے میں نندا فا ندان کے را جاکونکال با سرکما او پورامشرتی مندومستان اسی کی قلمرومین شامل موگیا-مشرق مین این مبنیا دعنبوط لرسكة دنپدر گئيت بنجا ب سكة مما ل*ك بر جواهه ايا- يونا ني فوجو لن كونكا* ل با هر كها- اور کل حکرانون سے اپنی عظمت منوالی۔ سلیکس سے جب سنا کرمندرکسیت

روستان کی سزرمین مین بالکل منا و پاست توایک زبر دست لشکیا ہے آیا ۔ دریاسے اٹک سے اُمرکے میڈرگئیت کے علاقے پر صلے شروع کردیے دیسی لُوجِ ن كُوكُنُ شَكَستين دين - اور غالياً مشرقي سنِد تك مُرْصِمًا حِلاجاتا نا كَسان خرا کی که اس کے مرکز سلطنت بابل مین بغاوت اُعلا کھٹری ہوئی۔ فور اُپنی سے ااسی والیہ لیٹ کے بابل گیا تاکہ وہان کی خطرناک بغاوت کو فروکرسے ۔ تاہم صلیتے وقت اس ستان سے را جا وُن سے صلح کرنی پنجا ب سے راحہ نے آ و م سے ماتھیہ ع تنمی ادر ایاب سوچنگی رهنین <sup>ا</sup> لوالغر**م جانشین اسک**ندر کی نذرگین-گرحنیر *آ* كى وقعت كانس قدرا ترقها كرسليكس في ابنى مبنى أسن ك تكاح مين وبدين ا ور یونا نی عالم سکاستھنس کوانیے سفیر کی صنیب تسسے اس کے دربار مین تھیور لا گیا 🛘 سکا مقند اس مگاستھنس نے بیان رہ سے اور ایل سنیدھ کے حالات سے واقعت ہوتے ا بنی وہ مشہور کتا ب لھی جو سنے۔ وستان قدیم سے حالات میں ایک زبر دست تصوری جاتی ہے۔ سب اس سے تعبرسے یونا بنون کا اثر مند وست ان پرسے روز مروز ملتا ہی گیآ ستان اورار فس مشام مدني في فائم تفح مران كولوليك احتييت سے کوئی علاقہ ندتھا۔ آفر ملن علی مین سلیکس مذکور کا بوتا انعیوکس خسے ایل من الماندور کا مدا ا ننیاکو بوناراحبرکتے تھے بنجاب پرخملہ آورموا-ادعمر ننجا ب مین ان دنون منیدما کے بُوستے اسوکا کی حکومت تھی۔ انٹیونس کو محا دسے کی مجراکت خریو کی۔ لہذرامسلی رکے دانس گیا۔ گراس ملے کے فررمیہ سے تا حدار مغرب کوارتنا فائدہ فرور مامسل مواكر سندوكسة ان مين يونا مون كا اثر حنيدر ورك الي قائم ره كيا-إس ك بن رهالمة ق مهين ماخترك باوشا «الزاؤي تس سف منجاب الما عاه باحز حملہ کیا۔ اور بنی ب میں قدم ر طفت ہی جنوب کی طرف اُرخ کیا توستر شیا لہ (آج کل کے الاصلام حیدرا کا دسندهد) یا یون کیسے کر در یاست امک سکے و باسنے تاک برا مردیثمزوں کو ست دیبا اور فتح کرا حلاکیا - صب حنوب مین سمندرسن اس کار است، دوک وسشرق كى طرف تخوكا ا ور تحجرا ورتجرات برحملها ورموسف سے يے زم وست فوجئين اند کین اس سے یہ فتو مات غیرستقل منسقے ملکام س سے بورمی یامفر حد ماکاب

س کینسل کے قبیف میں رہے۔ چائے اس کے جانشینوں سکے نین ڈراورآپ اول اول ں نے مختللہ ق م کار پنجاب وسیند مدہر حکومت کی۔ یہ بیونا نی و باخری حکومت سال مذکورہ میں درہم دبرہم کردی گئی۔ مگراہی سلطنت سے نکلے اورا سی سکے منائے ہو<sup>آ</sup> نا حدار مهلی صدی قبل سیج کی امتر اتک بنی ب و او می ایک و اور کا بل سرتا لفل متعدی دان استفرف تھے۔حس کا نبوت ان کے سیکون سے ملتا ہے۔ جوان ممالک مین مسکت

یہ بھی تیہ مبتاہے کہ مسکلہ ق م سے قرب را نے مین تھوی دانس ا يك يارتمى بأوشا وكف مند ومستان برحمله كميا عما- اوريد هي معلوم برة ما ميك كمسلكم ق م مین سائدیا (یینے اہل خطا) کی توت علاقہ نبیاب برغالب تھی۔

جینی مورج لکھتے بہن کہ او تی لوگ (حاط) جو مملکت حین اور تین ستا ن لا آسان سے باتین کیانے واسے میمال ون کی مسبت سی زمین پر مکومت کررہے تھے المفین سن لوگون سنه کنیرالتعدا وخومزیریون اور شری شری معرکه آرا میون سکے معب وہان سے نکال باسرکیا جا ط لوگ اس طرح دیان سے شکسست کھا سے علاولمن مبوئے تو اُن کے بڑے بُرے بُرے گروہ ا فغالستان اور نیجاب مین دریا سے سِندھے کنار سے کنا رسے رہ پُریے۔ میان رہ کے اعفون نے چندر وزمین اُسی قورت مید اکی َ

كراحب المختلة من من من الركون ك ما تحد سے تكسلاكاراج تحبين ليا- فيالخيراب الخين كي . توم کے ما دسٹا ہ آلیس اور ارمی بی سپس اس پانچون وریا والے ملک پرهکران تھے

اوراً ن كا زمانداس خطاكا زما نرتصوركيا جا ماسي-

ان خطائی بادشا بون کو آخرسند وستان کے زبردست، راجہ وکرو تیا ( كرماحبيت ) نے ملاصد ق م مين علاقة بنجاب سے بكال باسركيا - ماراس كى وفات محه بعدی سایدین لوگون بینے اہل خطاسے ایک شنے گروہ کا پڑا تھا ری سسالا ہ کیا حس سے سا رسے پنجاب پرتفترف کرکے ایک نیا شاہی ڈا ندان کا کم کیا۔ حس کدیمیس اتا حدار کریمی سبس کملات تھے۔حب اِن لوگون کے زوال کی باری آئی اور بہا ن خاندان ارد کے یہ بھی سند درستانی بن کئے توخطا ئیون کا ایک نیا تاز و وم گروہ آپیونجا حس الله برقابض ومتصرف موسے كنتي كى باوشا ہون كے خايد اللَّى بنيا و واللَّه كى ا

جس سے بعدسے بظا ہر ملک ووٹون خا ندانون برنبٹا ہوا تھا۔کد بھی سپس وکرمنیہ راجا وُن کے جوسیکے پنجاب بامیآن اور کا بل زمین سے برآ مرموستے بن اُن سے بیدا چلتاسے کہ یہ فا ندان پانچوس مدی مدیسوی تک ممالک بنجاب بر فالفس د مکران تھے۔ ان وا قعات کی کیفیت بہین حینی سیاح فاہین کی تحریب ہے جو بانخوین صدی عبسوی میں نیجاب کے پانخون دریا وُن پرسے موکے گزر اعما۔ اور کوما واقع راجوتاً ہ ایک مندر کے کتا ہے سے جوسلپور ہ کے جا ط راحبہ کی ما د و ہانی کرتا ہے (اوم فسنهمدع کا ہے) معلوم موتی ہے۔

بالخوس مدى كا بتدامين كديم كسس خا ندان كوسفيدمن سينيا على التسب الهينا الس لوگون نے درہم وبرہم کرویا جواس کا میا بی کے بعدم میں فرمون سے ہاتھ سے

> غرض عرادِ ن کی وا تفیت کا ز ما نه شروع موسنے سے میلے بنجاب درسپذیر کے حالات مختلف سرونی اتوام سے جو کھی معلوم موسکے اِسی قدر مبن ۔ اِن کو ایک جگم ام تب كرك كوئى منصبط سلسلا تاريخ قائم كرنا اسكان سے باہرہے۔ خصوص اير بيون اُکے بیان ادر آخرالذکروا قعات کے اختلاٹ کو وورکریے کوئی صیحے نتیجہ نکا لنا۔ البِسِ عبدسے وہ زمانہ شروع موتاہے جس سے حالات ہمین عرل مور تون اور سیا حون سے معلوم موسئے میں۔ اور اب اِس سرزمین کے اُس شاہی خا مذان سے بحث کی جاگی بس کوع بون نے با مال کرکے اپنی سلطنت قائم کی ہے

راسے ہی کا و وج

چیخی معاری عبیهوی مبن نه هم کاشهرالور (رور) سند مدیین سب ست نما میت بی آر انسته و بیراسته شهر تفط- اس مین عالی شان قصرو الوان ت<u>کھے</u>- اور <del>دریا</del> ر اجرس اله دان (منده) کے کنامیہ آباد تھا۔ اِس شہر کا راجہ ایک زبر دست تا جدارسی سرس تھے۔ حبں کے باپ کا نام ساسسی اسے تھا۔ دولت سے راحبہ کا خزا یہ بھرا ہموا تھا او اس تی غدل بردری کے ایک عالم کوانیا گرویده نبار کھا تھا۔ اس کی سلطنت ارو طرف دور دور تاک تعبیلی مونی تھی اِسٹرق کی طرف را جبکشمیری سرہ رسے سرحد ملی تھی۔مغرب کی طرف مکان تک۔جنوب مین سمندر تھا۔اورشمال کی جانب کوسے تا ان كروان وقيفان تحظي

اس راجه نے ابنی فلم وکوم پا رصوبہ وارلون رئیف پیم کرر کھا تھا جن مین سے اكي صوب واربرمن آبا ومين رمتنا تها- اورفلعه جات نيرون - ويتل - نو بالما نر- لكها ورسمته أس كے علاقے مين تقد ووسرس صوب واركام تقرسوستان تھا حب كے زير حكومت بلاد تودهد بور (بود معيه) حَبَنكان اوركوم ستان روجيان (روز) اور حدود مكرآن تك كاعلا قد تقعاء تبيسرا صوب وار قلعه فإست استككنده اوريا تبيا مين رسبنا تحفافها فلعه جات نکوآرس ا در تی بچ پورسکے نامون سے مشہور تھے۔ بُودھ اور سے باس کی زمین اس صوبه د ارسکه زیره کومست تخی به جو تقصه صوبه دار کا قیام شرمآت ان مین بهتا ی نام مخترف وضون مین نغراتا بیے مسعومی" الرور" لکھتا ہے۔ ابن خوازم" الدوراً تباتا ہے۔ اسطیٰ ی انکیہ جگہ الروز " تکھتا ہے اور ایک جگہ الروز اشکال البلاد کا مصعنف اکیب حبگہ الدورُ' اورا یک حبکہ' الرور' بٹرا تاہے۔ ابن حرقل نے" روز اور الروز الم مکھا ہے۔ اور پ و دور الكمتما ہے - مراصد الاطلاع مين الرورا الكما ہے - إس شهر كے كھنڈر كا كار درخير لور كے دارم مین موجدد مین - اور الورائ سے نام سے مشہور مین - (اَلْفنسٹن مسطری آ ن الله یا) 🗨 به مدود د صالات ا ور نیرح ا مور لعدم بای کیے حالے بن اکٹر جی نامہ سے لیے کئے میں حج ع بی سے ترحم کیا گیا ہے اور محد بن تو سم سے تھوارے ہی دنون بعدی لھىنيعت ہے -

م مشهرالور

نىلىم كلكت

عما اور تبکیه برمها پور کروره اشهاره اور متحداس کے زیرهکومت تھے۔ ا در اس کا علاقه كشميري سرحدتك حلاكيا تعان خودراجه كامركز سلطنت شهرآلورتها اورملام روان - قیقاً ن اورنیر باس اس نے دو دائی نگرائی مین سکھے تھے۔ انيے راج كنورون كوأس نے فنون جنگ سے بخرى واقعت كما تحل الشانراد لرا کی سے لیے انھین ہردفت تیار ر کھتا تھا۔ اور سرتسم کا سامان حیات اسلمہ ا در کھوڑے اُن کے لیے موجو در ہتے تھے۔ کومشش کرتا کرمکی مہات میں شق نبرداڑ مائی کے لیے مہیشاد رفزور شرمای مواکرین۔ تاکید کر تاکہ وہ رعایا کو اِ عنى ركھين- اور هانجيا عالى شا ن عمارتئين تعمير الياً - سنلطنت مين فتن<sup>ن</sup>ه مُوأور ابا غی لوگ نر تھے کہ تھا کھیے بیدا ہون اور رعا یا کے امن وامان مین فلل میست يه امن وامان أيك مرت سسے قائمُ حلاآ يا تھا كه ناكيان بادشا ه نيمروزكي فوج || ايراينول نے حمار کیا۔ اور اُس کے لشکرنے فاکرس سے بڑھ سے مکران کی طرف قدم فرجایا کا مملہ سى سرس كوغنيم كي حطيه ها كي كا حال معلوم نبو ا تو ٣ كُ بَكُولا بَبُوكَيا - أور منماست سيردائي واطمينان كساتمونوج كميكم أروستعر وانهبوا- دونون الشكرون مين الرائي بوكي تو دونون طرف كصهبا درون سفه السي شجاعت سع كامرلها لہ دونون دلفون سنے بہبت لقصاب اُ عُمایا۔ میدان کا پررنگ و مکھسکے ایرانی فوجا نے جان پرکھیل سے ایک سخت حملہ کیا ہے بس کی تاب مسندھ سے سیاہی نہ لاسکے میں اندویون کھاگ کھرسے ہوئے۔ مگرخو در اجہ سی مہرس اُسی طرح وشمنو ن سے سامنے سید ان ایا ای ٹکست لفرا جوسرشیا عت رکھا تا رعایہ راائی مبیح سے شروع میو کی تھی۔ ا دراب رومیر کا فیتا عما-ناگهان ایک نیرمپایم تعنهای طرح را حبرسے گلے پر طرا- اورهلقوم کے انڈر اتر اراجها لگ رپ کیا۔ اُس کے گرتے ہی باقی ما مذہ فوج بھی پر نشیا ن موکنے کھا گی۔ اور ایر انیو ن کے ابیما نعا قب کیا کدات ہو جانے تک سندھیون کو رنگیدرگیدیے تتل کرتے رہے۔ ع حس طے برمنین معلوم موسکتا کرسی مرس کا ف مذان کس وقت سے حکمران کھا اور و خود کون ا درکس خا خران کا مقداسی طبع بریمی منسین معلوم بوسکتا که بادشا و نیروژ سے کوك ا مدارم ادسے عب طرف سے ملہ موانس سے اغراد ہ کیا جا سکتا ہے ساسانی تا مدارم دادموگا سك "ارىخ معصوى عسه جعنامر

شاہ نارس کامیابی وسرخرونی حاصل کرکے اپنیے علاقہ نیروز میں والسیں آ أ د صرشکست نور ده سندهی مفیطره حیران اس تیامت خیرساننے کی خربے کے شہراً ہو مین واَحْل مبولئے۔ راجہ الیسا ہرو لَ عزیز تھاکہ مبرطرف نرم ماتم مرتب ہوگئی۔ اوجیب سینہ کو بی سے فرصت ہوئی تو دررا وامرانے مردوم راحبر کے بیلیے راسے ساتہسی کو آ ہائی گنڈی پر بھایا۔ در ہارتخت نشینی سے ساتھ سی لمیش مشرت سے شا دیانے سجنے لکے - اور سر مگر نرم طرب حمیع مہو گئی - را سے سامہی مسندنشدینی سے ایک سال بع اش کاوزیر الملک کے ووریسے کو نکلا۔ حبان کوئی باغی وسرکش ملائس کا قلع وقع کردیا۔ اور امرمین احمینان ماصل کرکے آلورمین و الس کیا میت

راسے سامسی کے معداجون اور دربار دار ون مین رام نام الک شخص کھا جومبرًا عاقبل ووانا تھا۔ اُس کی فضیبات دوانا اُکی کا <sub>ا</sub>شرر احبر کی سیار 'ی تل<sub>م</sub>رو سریرًا مہوا تھا۔ اور در باربروہ اس قدر حا دی تھا کہ ملا وسیا طست اکس سے ندکوئی شخیفی را اہ کی ملازمت مین و افل موسکتا تھا ا در مذہبے اُس کی منطوری سے برطرت کیا جا تا تھا۔ فوض عتمداعلے یا موار المہا می کی ذمرداریا ن سب اس سے ما تقرمین تھیں۔ ہے سامہی کواس کی نیا قت پراس قدر کھروسیا تھا کہ اس کی راست با زی میں کبھی ش*کاب وٹرٹ* بہدنہ کر تیا تھا جنانچہ اسی کی بیدار مغزی پر تھروسیا کرے رجب مبیشه محفل طرب مین مصر*ن*دت عنیش رمتها- ۱ درصب کوئی اهم معامله میش <sup>س</sup>تا تو مبدار مغروزریرز آم محل مین حا غرمو *کے عرف کر*تا اور بعبر مشورہ الحکام حاصل کرتا۔ وزيررام امك ون وربار كرر ما تقا مرس برس فيديت اورلائق وفالت لوگ سا منے مودب مجھے تھے کہ ایک نماست ہی خوشرو نوجوا ن حا خرور با رسوا۔ ا در چند ہی ساعت مین ُ<sub>ا</sub>س نے فعما حت و بلاغت اور فریا نت وطیاعی کا البیا جو*؟* و کھا یا کہ تما م حا فرمن عش عش کولیے۔ خودر ام بھی اس کی منرمندی پر فرلفیۃ موکیا بيم كامتدا ادراس كانام لوجهاء سف كمامين سيلاج بندت كابليا بون- أورميرانام بي ب اس كا باب سيلاج أس عهد كم مشهور مبطرتون مين تقا- اور اكثرا بل سيدهم اس ك المنال دكمال كي معرف تحصه غرض رام الحرج كوا بني محبت مين ركوليا- أس كي

قاملبیت کے مناسب ایک اعلے عدد سے برممتا زکر دیا۔ اور اس کی و انشمندی کی باتون سے فائد ہ اُ تھا نے لگا۔ حیدہی روز مین جے رام کا نائب اور متدب کیا۔ برج کی ہردل غرنری نے حنبد ہی روز مین یہ حالت کروئ کہ ملک بھرمین تما م لوگ اس سے جے کا قبال روزا فزون ترتی کری جاتاتھا کہ اتفا تا وزیر رآم ہوار ہوگیا۔ اور اس کے ماحب فراش مونے سے زمانے مین علاقہ دنیل سے کوئی فروری تحریر آئی۔ اور چینک وزيركام كرك عن بن نرقه الهذاو و تحرير خودراج كم ملاحظ مين بين كروى مي اجرحسب عادت مبن طرب مين عقا- إس محبت عيش كو تعيو الكيم الأكرا ف معلوم موا حكم دياكمة بج حا فرموسين است حكم لكموا دون كا- اوررا في كومبورست مين بيوها ف كالشاه الم جم كاووح لیا۔ رانی سنے کما " چے ایک برهمن سے اس سے برده کسیدا ؟ ، ج کی وقعت اُ س سے ول بین اِس قدرتینی بوری تھی کہرا جہنے اُس کی بچونر بھی منطور کرلی۔ اور جج اجازتِ باریابی بوتے ہی رانی سے سامنے آسے مووب کھراموگیا۔ اِس سیلے موقع برام سے ر اجبرے احکام کی تعمیل الیسے ادب وشائسگی سے کی کدراً جبر نمایت ہی مخطوط موا اور سے خلعت سے سزواز فرما کے رخصت کیا۔ اور نیام اجازت وے دی کرجب اُونی ضروری امربیش کیا کرسے بے لکاعت محل مین حاضر بروسے عرف کرویا کرسے۔ ابرانی سے سامنے وہ آنے جانے لگاتو اس کی مورت اوراس کے حرکات وسکنات کا دہی جا دوحس نے سیلے وزیرر ام او رخودراجہ ملکہ ساری علیا اپرانز کیا تھا را نی کے دل سریمی انر کرگیا۔ دل ہی ول مین اس بر فر لفیتہ ہوگئی۔ او<sup>ر</sup> خعیسہ دی تھیج سے تعلقات نا جائز کی خواہش کی۔ گمزیجے نے کہلا بھیجاً میں مرتمن مو ورمزيمن سيانسي كوزيكي منيين مروسكتي- اس انكارسنے را ني كي اکشوعشق سرا ور اتیل موال دیا۔ وه زیاده کرویده و دلدا ده موگئی درمتیا پی کے ساتومت و نون کاک کسش فراق مین جلتے اور تراتیے گزری- میان تک کدر احدسامیسی بیار بروا۔ برے برے بید حمع ہوئے گرسب علاج مین عاجز آگئے۔ حب راحبر کی حالت زیادہ غیرہو کی تورا نی سف ج کواندربکوایا اور کها دو اب را مبرکا وم د انسین سے اگرتم امیدولا که اس کی تختینی كرميري آرز وبراكي ومقارب لي تخت نشيني كالتربين كرون - اوراسي بر الاسب

میرسے تھوا رسے تعلقات کا فیصل ہے یہ جے سکے قدم کو اس موقع پر لغرش موگئی۔ وہا کا اً س نے فول استطور کرلیا۔ اور ساتھ سی را نی نے سرکارون اور چو بدارون کو اطلاع وی کندکل مهارا حبرور بارکرین سخته اور اسی وقت را حبر کی انگویمی ا تاریک وج سے باتھ مین بنما دی۔ کیر اسے محل سے اندرایک کرسے میں تھیار کھا۔ دوسرے ون در مے موعودہ وقت برحب وزال واراكين سلطنت ما فرموك توراني ف اماد با کوا الملاع دی که مهاراج منعف کی وجہ سے با برمنین آسکتے۔ ادرحکم وشیے میں کہمرہے وج کوا نیاج نشین مقرکیا حبسے سنرکے طوربرا نی انگوعٹی دے دی ہے۔ اس حکم کوتما م امل وربارنے بغیرسی غذر کے تسلیم کرلیا۔ اور چھ کے آگے مامہی کی زنا سرنیا زنجبکا دیا۔ اس کے دوسی جارر وزىبدر احبہ نے سفرا خرت کیا۔ گرانی نے اتبل س سے کمراس فبرکوشہرت ہو جنج کو مگا کے کہا" اب تم کیا گئتے ہو ؟ وقت آگیا کہ تجھے عذاب بجران سے نجات ملے ہے ، جے سنے کہا" جو آپ کی م<sup>ا</sup>حنی مو ۔ مجھے کسی احرمین عذر منين يرانى بولى مراجب كوكى إولاد توسي منين - بان اعزا و افارب من جواسني *حقوق مبشیں کرکے تخت و تا جسکے وعو مدار موت کے۔ اس کی تدبیر میں نہر*ت آسانی سے لرسکتی ہون <sup>ہو</sup> می*ر کہ سے ا*نی سنے ہی س طوق و سلا سل منگو اگے۔ اور حرف مسبر المختلف كوتفرلون مين المغين اس كميح بأنث وبأكربر كوعفري مين طوق وسلاسل كا ایک جورُ رکھوا دیا۔ اس کے بعدر احبہ کے سرسرغ نزیکو جو بدار بھیج کے کہوایا کہ مهاراج انے آپ کو اسخری ومسیت کرسنے سے ملیے مارد کیا ہے ؛ اس طرح خا ندان شاہی کا برکن یم میدد ل مین کیے موسئے آنا کہ مین ہی ولی مستخب ہون گا۔ گرمیا ن آتے ہی ایک کو پھری مین یا بزنجرکرویا جا تا۔ اِس المرتقبے سٹے جیکے ہی جیکے راحبرے سے سیاس غرنیز جو ماحب الريقه كرفية بي كركي كي - اب عرف و ه دُورك غير قابل ي ظ اعزار ا أجوغ ميب وكم حومسله عقب - اور د ولت مند كا في مبند وان سيے *حسدر كھتے تھے - د*ا في نے ا ان سب كو ملاسم كما « محمار سي سب وثمن كرفها ركر الي كن ما ورحمين موقع اور اختيار دياجا ماسكران كم كرون كولوث لوده وسيليس سع عبرت سوك تع رانی کا اشار دیاتے ہی اسپرشدہ اعزامے شاہی کے گھرون میں گھٹس پڑے ا ورجها ن تك كُونًا كليا كونما- اس حاست مين حبك تمرين كشس في مولى تحى را جرك

لاش حلا کی گئی۔ اور اُس کے نعبہ جے راج پاٹ پر مبیجہ گیا۔ اُس کی تحت کشینی کا برس مخ واتعات کے حساب سے دہی بتایا گیا ہے جس سال کد حفرت مرور کا کنات معلومکم الشینی سے ہجرت نراکے مدینے مین تشرلف لاکے- اورسنہ معری شروع موا یحنت ہر بی سے اس کے سب سے سیلے رائی کومس کا نام سوممن دیوردیوی تھا انبیعة مین کے کے رانی بنایا۔ بھرا مبرا خزا مرکھول کے نوج کو انعام واکر ام سے سرفران ا اورسب کوانبا گرویره بنالیا*س* 

یه خرمشهورموئی توشر سے تورکارا حبرت حس سے راہے ساہسی سے قراست تمی درانت کا دعو مدار مروا- را عبر قهرت ایک بلری فوج سے چرص یا او اور

جلیسلیرمین بہویخ سے راسے : کچکو لکھا در تم ذات سے مرسمن ہو۔ سلطنت سے تم کیا علاقہ ؟ معرکة حبال محصه ملکون میں علم المعمارا كام منین - ا در انمین وجو ہ سے الا*حبست* 

مین تصین مدلاح دنیا ہوں کرالوائی سے بازا کو اور کونے مین بھرکے ایسے زاتی کاملہ

کامون مین شنول موا وج سنے مرفط سے حاسے رائی سومین واؤی مکے ساسنے

ڈال دیا۔ اور کھا''اب بتا ڈکہ اس کی کیا تدبیر کی جاسے ہے'' مڑا نی نے کہا'' اس کی تی

عور تون کے پاس منین - تم سے اگر سم مح مقابلہ بنین موسکتا تو لومیری سیار می

تم ما ندّه اوران کے کیرے انجھے دو کہ مرد وابن کے نکلون اور دسمن سے مقابلہ وا

انٹی اس طعن آ میر تقریر مررا سے جے کو سپدینہ سپدینہ و مکھوکے رانی سنے خو د سی اسے لتمجهاناا ورأس كاحوصله بكرمعانا شروع كباكه واب تمخعارے قبیضے میں بے شمار دو

بر مینون کی حکومت کا کل زمانه ۱۹ برس ترایا جا ماسے- اور چونکد اسی سال محمد رقیاس

کے مقاملے میں راجہ وا ہراراگیا لہذا مورخین نے جج کی تخت نشینی کا پرس سے امو قر ا

ے دیا۔ مگرسا تدہی برخبی کہا گیا ہیں کہ م سال جھ نے م سال اس کے دارث تحت حیارہ

ا و ما اسال دابرنے حکومت کی حس کا مجری زمانه مرت ۱۸ برس بوت اسے - اسی وستوا ری

ودمكيوك مطرالييط نفحقيق وتنقيدك بعديرت فالممى بسه كرج سلهومين تخت نشين موآ

۵ اسراج کوم پرمنفوم ہے ہے رکا معسنفٹ تخفترالگرام میٹیورکا دور چج نامرسیں ایک جگر

جی تور اوردوسری ملکہ ہے اور اکھا ہے ۔ لکین اس سین سنب ہے کرسی میتورا ورسے پور

ابن ياكونى اوردان ونون اس تسم كلين نام سنرم ككاس ياس عي علقين -

ہے اُسے نکا ہو۔ لوگون کورودلا ہُ۔تم سے یہ نیا منی فل ہرہوگی ترسب لوگ کھا رسے خیرخواہ اورجان نشار موجا مکین سے <sup>ہا</sup>رانی کی <sub>ا</sub>س صلاح کیے مطالبی جج نے سرواران فع ج كوملاك روبيبه وما توكل فسسرا درسياس، سسك جعد المست سيم المست سيم المست اور جان دسنے برا مادہ ہوگئے۔ اس طراقے سے نوج جب کرکے راسے ج دسمن کے مقاسلے کوروانہ مہوا۔ آلور کے قرب وحوارمین حبب دونون لٹسکرون کا سیاسنا بوا تورانا مرت نے بیا محبیا کہ مبرکا ن خداکی جا منین لینے اور نوج کے کوا سنے سے کیا حاصلی ہو مین اور تم میدان مین مکل کے لالین بھوانے حراف کو مار ڈھلے وسی راجد نبے " جھے نے شرما شری سیتجو سے منطور کر ای- اور حال سرکھیل کے بید ل میدان رزم مین آیا- و معرسے ران کرت بھی یا میار دہ اپنی صفوت کل سے آیا- مگر کے آیا مرت كا الكيفا وم كوات ره كركيا عَمَا كراسة مراسته سرا كموار السيس ميرس ياس احاً فأ مارامانا الب دونون راجدا نبی نوحون سے دور تھے۔ اور لڑنے کی نتاریان کررہے تھے کہ نتا کا کھوڑ اکمیونیا۔ کھوڑے سے آتے ہی عجب بھرتی سے جج اُس کی پیٹھ پرسوار مو گیا ا ورهجسبط مسنے رونا فهرت برتلوار کا البیها عبرلور ہا تھ مارا کہ اسی ایک و ارمین اس کام تمام ہو گیا۔ رانا کی نوج معباً کی۔ جے نے تعاقب کیا۔ اور وشمنون کے بہت لوگ تھ تيغ كيا- اس فق مع معد الورمين بري خورشيان منا ال كُنين بازار أراست كيك اور مرطرت سے مبارک سلامت کے نعرے مبند تھے۔ اس سے بعدرا سے جے نے اسنیے کھائی دندرکوا کی تحریری فرمان کے دریعے سے دار السلطنت آلور کا حکر ان مقرر کیا۔ بھراس مقامون کا ایک فراک ان نا فلا کیا لىرمىرائحبا ئى تتىدرمىرا نائب سنه- اس كاوز مرا درمنى سلطنت تود تقى من تتماحب سنة أس سف مبت سے امورا صول مكرانى وجها نبانى كيم متعلق در يافت كرك ملك کی اصلی حالت بو تھی - تو دھی من نے سر منیاز تھی کا سے وف کیار و انتیار حماراج کوممیشہ از نده وسلامت رکھے اورسار سے سردار صفور کے تابع فرما ن رمین - برمل سمسی

بعيني سي مرس ك تبضي مين عمّا - اوراً س ونت كبي حب ايرا ميون سي فسكست

وزبرادوس المك مهبت لمرى سلطنت كي حثيبت ركفتًا آيا ہے۔ اُس وَكت بجي حب وو آنج كے

بولے کے بعدر اجر ساتیسی تخت نشین مواہدے " بیچ ور بر تو و می من کی زبان سے بر مود با منجاب من کے خوش موارا س کی دا نائی کی تعرف کی۔ بھر سرطرو بعبع جمع کرنے کے لیے فرما ن جیجے۔ مختلف مقامات پرعاملون سے اعانت طلب کی- اور ایک کشت رار مرتب كركي مشهوركيا كمين مندوستان كي اس سرحد برجا ون كاحد مرتركون ی سرحد ملی مردنی سبعد بخومی منبر تون سنے ایک مبارک مگر می مقرر کی اور اُس محفر می دہ نوج کو اپنیے زیرعلم ہے کے دار السلطنت سے چل کھڑ اہموا۔ بھربت سی منزلین المکر گیری۔ در سے مے کرکے قلعہ یا تیا برلہونی جو دریا ہے بیاس سے کنا رہے تھا۔ یا بیا کے قلعہ ا نے باہر کل کے مقابلہ کیا۔ لوا ائی میں حب سبت خوز بزری موحکی لو اس نے عباک ہے قلعہ مدین منیا ہ لی-اس فتح کے معیدرا سے بھے صندر در کاک میدران حباک میں ا نمیه زن ریا- اورقلعه کا نهاسیت ختی سے محاصره کیا- محصورین کوجب ریاد دسختی سے اا بابای فتح ما بقد لرا اور کچه کم سنے بینے کو بھی ندر ہا تو ایک رات کوشبکہ سرطرت اندمیرا حمیا یا برواتها وه سب كى غفلت مين قلور هيورست عباكا اور اسكلنده كخ قلومين ميويخ کے جان کی گئے۔ قلوآسكلنده بآساك قلوس عجى زياده مفنبوط تحما جب جح كے جاسوسو

نے اطلاع دی کدغنیم آسکلندہ کے قلعہ میں ہے تو ایک نائک کو تا تیا ہیں چھوڑکے روا مذہبوا-اورآسکلنڈہ کے سیا ہے میدان مین جیمے وڈال دیے۔ اس قلعہ من کا ماحب انر شخف تقاحس كوامل فوج اورمغرزين ابنارم برا درمهت بگرا فعاص<del>ب آي</del> خیال کرتے تھے۔ ج نے اسے اطلاع دی کہ اگرتم یا بیا کے را مہ<del>مت</del>یبرا کو گرفتار لرلو ما ما مرالو تومین اسکلنده کا صاکم ترسی کوتسیلی کرلون گا- اور قلعه با ریای تحصار اسکلنده قبضے مین دیدیا جاسے گا۔ ساتھ ہی اِسی ملفنمون کا ایاب فرمان کھی نشکر میں تُن کع الی فتح لردیا۔ وہ تخف ال کمعون میں اسکے راہنی موگدا۔ کفا لت کے طور پر اسنیے جیٹے کو سے ا بچ کی خدمت میں معجدیا۔ اور خودرا جرحیتیرائے در بار میں جاسے اسبی خوشا مردارم کی با متین کبین کہ اس کامعی علیہ من گیا۔ اور حلوت و خلوت میں نے روک کوک سے ملنے لگا۔ آخرا کی وال موقع نا تھرآ یا توسیے تکلف اسے مار ڈالا. اورسرکا کے رسے راے چے سے باس میں ما۔ اِس خرمت کے اصلے مین راسے چے سے اُس کی

بلری عزت کی - لطفت و مهربانی ست میش آیا- انعام داکرام سسے سرفراز کیا- ا وزو دخما والى قلعه مقرر كرديا- إن عنائية ن كاينتيجه عنه أر رسطيف <u>للتيجي زندگي بجرس</u>رتا بي أسكلند دكى مهم سركيك راست جوشبكة أور ملتان كي طرف برها - ميان كي سردار تتعا جور اجبرتسام سی سکے قراببت وار دن بین تھا۔ میرمخص ایاب طری ملکت بر قابض تھا۔ اور اس کی قوت و گالمبیت تھی کسی سے کم ندھی۔ حبب اُستے راست وچ کے جملے کا حال معلوم ہوا تو طرحہ سے استے آیا۔ اور دریا سے را وی کے گنآت سركهٔ كى \( نيمدرن موگيا- اُس كانجينيني مسوسيه ل سركة سية ولعه بريستعرف تھا. جوملةان سيم اسشرق جابنب واقع قفاريبي معوسيه ول إمك زبردست بشكرك كے را سے ج كمص مقابل كواكيا- إدهرا سي ج ورياس بياس كمك كنا رسي ايك ليسي مقا م برحبا ككرميون مين دريا ياياب مرجا يأكرنا تعالحهرا- اورتبين مبينية كاك بإيا لي كم انتطار مین طرار با حب و و وقت آیا زور یا یا رمو کے قلعهٔ تسکیم سرسیوسیا۔ ا و م سُوب ول سے ایک الوائ موئی۔ جے سے اقبال نے سُوسے کول کوشکست دی تو وہ قلعہ مدین منیا دگرین مہوگیا۔ اور چج سے دشکرنے می صرد کرلیا۔ حید ہی ر درمین مجھور تاب محامره مذلات و آخرسوس ول اس قلعه كوهيور سي مكل كيا اور ملتا آن مين بناه لى-اِس كى بعد بيج كى سركة برضب كرايا- و ما ن كى ما بنج بزارسياسى قىل كىداور منان بر الهبت سی رعایا کواسیررک لونڈی غلام منایا ۱۰ سے ملتان بہو بخے کے اِن سب لوگو ن النے را وی کے کنا سے حمال کیا۔ اور الرائی کی شاریان کین۔ (اُن ولون را وی مل عَلَمَا نِي كَ رَبِهِ اللهَا ﴾ في إن امير علاد الدوله كو قال يرسك كا امير مقركيا اورخود ملتان کی راه کی۔ مكتآن مين إگرجير حجبرا في زمردست الشكراور بالتخييون كي صفون كو سيا تھ

٩ سركةسع غالماً شهرسكرمراد الوكا-

عمده ج نامد مع معنف كايدلكه فا كري في على «الدونه نام المي شخف كوها كم مقركيا حيرت أكية سب - غالباً بدك في سنيد و نام سب جوع بي خرا و برمبرً عد ك علادالدول بي كميا- ور نراس عهدمين اس تسم کے نام کا ہونا تواور بات ہے بیا ن کوئی شایداسلام کے نام سے بی واقعت ندمو گا۔

لے کے مقابلہ کیا۔ مگرایس کوکیا کرتا کہ جے کا کوکب اقبال ملبندی برتھا۔ انجام ہی م ے ساتھ ہی را مبرسی محصور ہوگیا۔ مگرمحصور سی سے ساتھ ہی را مبرسمیکوف معاكة اكب برسمن الورير قالف موسك دولت سنده كا تا عدار بن كيا سهد معمومين مقاملے کی طاقت تهنین- اور مذکو ائ اور *مس*ددار اس وقت کاب اس مقا دمت لاسکا ہے۔ اب<sup>م</sup>اسی بہمن جے سنے اکسے ملٹا ن کا بھی محا صرہ کر لہ لندا آپ ہی مد دکیجیے گا تو میرا فت وور ہو آگی در نہ خیرست منین پر بجبرا کی مدنعیں ہی مانے مین را مبکشمیر نے سفرآخرت کیا تھا۔ نابا لغ بچہ اس کے تحت پر بھیا ا تقا- اور باغی وسرکش اطراف وجوانب مین کورشین کرز ہے تھے۔ یہ خط مہونجا آ رانے جبع مبوکے بیر اسے قائم کی گراس زمانے مین حب کرخو دانیے ملک کا بغا لنامشكل سے سم سى قسم كى كماك منين وسسكتے ا اس مفنمون کا خط حب در بارکشمیرسے بحیراکو ملا تو ما پوس مروسے اس وچ کے یا س میا دمجی کہ اگریرام پد موکہ مین اپنیے سمرا ہیون اور حمالہ تعلقیں کے سام ميان سے نكل جانے ديا ها دُن كا اور تا وقت كركوني محفوظ حاسب سياه مذملے بنا چھیرا جا ک<sup>ی</sup>ن گاتومین قلعه خالی کروسنیے بررامنی میون - جے نے اِس ورخواست منظور کرلیا۔ بحرا انبے متعلقین کو لے کے حیلا گیا۔ اور بچ تما مرانی وسرت کے م ملتان مین داخل بوا- اور بیصوبه عهراس ی فلمرومین د اخل بوا- چے نے مندر میں ج دیوتا وُن کے آگے سرارا دت تھکا یا۔ نذرا نے چڑھائے۔ ایک طحفاکے کو والی شہر مقر اور اسکے ٹرصنے کی تیاریان کین - بحراسے مفلوب ور ملتان سے فتح مہونے سے جج کی الیی دھاک مجھ گئی کہ سرکشون سے حوصلے نسبت ہوگئے۔ بہتا ہر۔ کرور اوراشا ہارسے فكم انون سنے سراطا عبت حمب کا دیا۔ اب وہ آگے بڑ صب کے حدود کمیا اورکیشمبر کی طرف حیلا مین کسی راح سفے فراحست منین کی جہان مہونجا اوک مطبع وضعا وسلے ۔ آخر ما کے جا شا کلما سے فلعہ پرمہونیا جو کئیا سے نام سے مشہور کھنا۔ اورمبدو مستان کی سرحد میر و اتع تھا اوج اور ہیا ن ایک مدینہ تک بڑا وُوا کے بڑار ہا۔ گرد دار اح کے اعض سروارون کو مدخوا ہی ایک انگے موشا الشي سمے جُرم مين سرامئين دين - اوراني حفيد الدسے سے نيچے ايک فرى عبارى فوج جم بی عمراس علاقے کے سردار ون اور عائد سے اس میسے کیے۔ اپنی سلطنت کی

ا اس می ضغ

منیا دُمفبوطی-ادرایک شیمے کے کنارے برج نبیاب کملاتا تھا اپنی فلموا و دملکت میر کے درمیان مین سرحد قائم کوسنے کے لیے دوٹرے ورخت نفسب کرائے۔ اور اشنے زمانے تک دہنی کھرار ہا۔ کہوہ دونون درخت بڑھے اور م ن دو نون کی شاخین ایک درسرے سے مل گئین-

کنشمیر کی طرف انبی سرحد قائم کرکے جج والسلطنت اگورمین و البس آیا۔ اور گزیشته سفرتی تحکن مرانے کے لیے اماک سال ناک وہین تعیم رہا۔ اس زمانے میں فوج اور سامان رسید ظبی بخو بی فراہم کرلیا گیا تھا۔ گھری عشرتون کا بورا لطف تھا کے بعد تھیم

ا کوالمفرمی نے مہلومین گدگدایا۔ ورزیر پیرنمٹ فی سرکریا کرکشمیر کی جانب توسرحد کالپ ا انتظام ہوگیا۔اورکسی کوسکرشی ومسرتا ہی کی مجال منہین ہوسکتی۔اب میرااراد ہے کہ

انتظام ہونیا۔ اور معی تو مرسی و منزمانی می جان ہمین ہوستی اب میر(اراد ہے مہا مغرب وجنوب جانب توجہ کرون ، وزیرنے باوستاہ کی ملبند و مسلکی وست می کی

العراقین کی اور کہا " بے شاک اُوھ رکے لوگ کتنے ہون سے کرر اے ساسہی کے

ر مائے سے آج کاک الیبی بے بروائی ہے کہسی نے ہم سے خراج عمی مندوج عبول

جند و الرياية غرض وزير سے مشور ه لينتے سي تلغجات سيو<del>ر</del> تنان اور بو د آلور کی طرف کوچ جند نن اين

کیا۔ سیوستان میں منانا م ایک حاکم عقا۔ وج دریا سے سِنبعد سے اُرتے تابعیا اُلیا۔ سیوستان میں ما کا حاکم عقا۔ اور ای طرف روانہ ہوا۔ حبان کا حاکم عصبدرگو تھا گونا مرسی نامور شخص کا بوتا تھا۔ اور

ای طرف روانہ ہوا۔ حب ن کا کا م مقبدرتو عبا کو مام سی مامورطس کا ہو نا کھا۔ اوج اسٹر فا ناراج اس کامت عرصکومت تھا۔ جبسے دیا ن کے لوگ سولیس کتے تھے۔ چے نے

اسوئیں سے فلعہ پر مملہ کرکے قبیفنہ کرلیا۔ اور دیان سے حاکم کی طرف سے کا کا کا مثیا

كَبا حا خرخ دست موسے معذرت خواہ بوا-ان لوكون فے خراج أواكرت ربينے كا

عهد دبیمان کیا-اورراجر جنج کی اطاعت قبول کی-سر سه

یہ مہم سرکرکے رائے جج سیوستا ن بہونیا۔ سردارمُنّا درُتا ہوا مقابلے کو کلا۔ لڑاشکسٹ کھاکے بھاگا۔ اور قلعہ میں محصن موگیا۔ جج نے محاصرہ کیا تواہل

ا طاعت وهوا لكى قلعه كے شراكط ملے موسئ- اوراب قلعه قلعه كى منجيا ك ج كانسون

عد میان بنجاب سعد مراد دریاسے حبیام اسر شبرہے جبان یا بخ سوئے جدا فیدا

مكل كے ايار مين مل كتے مين-

ر حدسندو کشمیر

نورمین پ

حبوب و مغرب کا دورہ

سيوستان

المحمدين وسيست علي كن منه ريد سع بعدرا سي في أن سع برورا في ميش آيا اُسی کورمیان کا با دشاہ بنایا- اورانیے ایک نسرکو بھی مقت رکیا ناکواس سے طرز عمل كى نگرانى كرتارىيە - راھىچ دنىدروز ئاك بىيىن خىمەزن راي- 1. نىلم دنسق سلطنت متعلق اس نے بیان مبت شے احکام حادی کیے۔ اسمه كفتم مون ك معدباً ولي في تريمن وبا وسعه حاكم المحمود باناكي طرف مورا المريم في وكا ى-الفاقاً فوج والون لنه اياب نامر بركوكر فينا ركيا جوانكم كا ايك خط والى م مٹاکے نام لیے جا یا تھا جبسے اس نے راجر سلیم کر سکے روالبط انجا دھمے قائم رکھنے ا ورمضبوط كرف كا وعدة كياكيا تقاء اور احازت دى تقى كرميرك علاف مين آب مان جي جاسي رسن اورسياق عبارت فابركرا عن كراهم مني آب كوفانداني أجراد-ستقل با دشاء تصنور كرتا ہے - ؟ س كے اس خط سے مثا تو كي فايدُه بنمائ ماسكا بلكم وداس مزرمین کوخیرما دکه سک سند وستان سک ایک را جرسمے در مارمین حیلا گیا۔ حس کا نام بھٹی تھا۔ گر بی خط دیکھتے ہی راسے جے نے الحمراد ہا ناکو بھالکھا کہ تم اپنی شان وشوکت اور خاندانی نسب کے لی طرسے با دشاہ بردیا کے وعوید ارموی تھے ا بيسلطنت ودلت فرانه-عزت-ادر توت ورثرة بالحكمين ملكه الميثور كي مهانيا سے ملی مہن ۔ اس نے سلائے پرکرد کیا اور شیعے یہ دولت دھشمت عطاکی۔ <sub>ا</sub>س سب سے میں سرحال میں اسی کی مقروبر پھر دساکتا ہون۔ اس کی اعانت سے میں سب لط(ميُون مين كاميا ب ببوا- اور دشمنون پر فتح يا ني. مَرْمُقْمين هيو نكرا ليثورسے سوا اپنيے فاندان اورانبی قوت بر بجروساسے اس سلیان سب چیزون کولفینیا کھوم مجھو سے۔ اور سی بنابرمين تحقارى حان لينا حاربتم عجما بون آتے آگے یہ طاعبی اور اس کے بیٹیے خودر واند سوا-برس آیا وکے و سركه دار دگيرگرم بيوا- اورسب سيقيتي عانين هنا في برون كے نبور آ محم لويان كي نوج پیا بونے گئی۔تب وہ بجاگ کے برین آبا دمین نیا ہ گزین موا۔ اور چوہسے آج کی فتح ، سال تک گھیرے پڑار ہا۔ محصور موسک اکھیرنے میڈ وستان کے آراجہ تبان سے جورانسل کا بلیا تھا مدد مانگی - مگراس خط کا جداب آنے سے سیلے مرحكا تعا-

اً ن ونون مُدِّعد نو وهار نام اس قرب مین ندیمب لودهد کا ایک عالی شاك برهركو المندر تفياجس مين مرته وكونام ايك فراعا بدوزا مدجو ندسب لو دهدكا بيرو كفا رستا تحا-يتخص سرا مرنا ص تحا- ترب وجوارك لوكون مين سفورتها-اورلوك اسكى ز بارت دراس کے حکم برجلنے کوٹو اب خیال کرتے تھے۔ بھی زا بدا کھر تو یا نا کا گروتھا <sup>-</sup> تھم نوبانا حب فلک مرتبہ آبا ومین محصور موا تواس نیارت نے اس کسے لیے حاب شرواع کی- اوران با اعال سے کا م لینے لگا۔ سکن اسی دوران میں حب اکلتم مرکب ا در اس کا بیٹیا اس کا جانشین میوا تو اس مرز ض عابد کو بیزا صدمه میوا- ا و رصد لیے کے ساتھ اُس کے ول مین میر خیال سیاموا کر معاوم موتا ہے اسٹیور ہی را سے بھے کی مردبرب - كبران الهامات سے كام ليا تولفيين مُوكيا كهب شك سارے ملك ا ورو ولت بررا کے جے قالبض موجا کے اس خلاف آرز ونتیجہ سے ملول ہو کے و ۱ اب خاموش بپوریات<sup>ی</sup> اُس کاخموشی اختیبا *رکه نا تحعا کهمتو*نی راحه کا م<sup>ی</sup>با مغلو*ب موکمی*آ کیو نکرساری فوج اط ائی سے وست بردار موگئی تھی۔ اور بریمن آیا دیمے برجون ج کا حضد البند موگیا-ا

ر الشيخ كوا ثنام لحصره مين جب بيرهال معادم مواكه أس منيْرت نے المقم الله امن بر اامس سے بیٹے کی تا میزگی- اور بیرارا ای اسی سے عماون اور اس کی روھانی تا می<sup>روا</sup> سے ایک سال تک قائم رہی توتسم کھا گیا کہ قلعہ رقب بنہ کرتے ہی اِس عا برشخص آ كُرُفِيَّا ركرون گا- اور ْاس كَي كُما الْصَلْحُوالون گا- اسى قدر ىنىين بلكە ْاس كى كھال كے ے منٹر معوا دُن محا-اور لاش کے مکر <del>ا</del>سے مکر اسے کا بین سکتے۔ جھ کی برقسم سن کے وہ زاہر مرتاض منسا اور کہا " میر بات تو اُس کی قدرت سے

بهرهال تنج سنه بريمن أبا وكوفتح كركم منعلوب اورشكست نوروه فرلوس ساتحدلطف وكرم كابرتا وكيا- المحم كابيًّا سرنيد مع تما م تعلقين كے نو داس كُنْ حَدَّ مین ما ضرموا- اور بیچ سنے اعفین و سن رسنے کی اجازت دی۔ حیزروزمین مربن ی مان کو اسنے نکاح میں لیا-اورانے تبیتے کی مبلی و مرسیا اُس کے عقد مین وسے دی - اور خود سرنبد سے بر آرز وبرد کون کی طرح اسے دنگین کی ار نام

و لھا بنایا۔ پیر آیاب سال کاک خوشی کے ساتھ اسی شہرین اقامت گزین اور بیا<sup>م</sup> صول کے انتظامات مین شنول رہا۔ استنے د**نون کاک محملا وسے می**ن کسلنے سے بو چھا کرد ہ طرا منترکرنے والانباث کمان ہے ؟ ركوم شرسے بتایاکہ وہ نو دیا رسے مندر کامتوئی سے۔ اور ویان کے کل را میون اور عباوت گزار دن کا سرّروه سبے۔ ان اوگون کوغالبّاراسے جج کا منشا بھی معلوم ہو گیا تھا اِس کیے اکنون نے اُس نیارت کی بزر کی وعظمت نظا ہر کرنے میں بعفز امورالیسے بھی بیان کیلے جواس زماسے کیے ایک ومذرار احبر کیے طررا د-لیے کا نی شکھے۔ حیا نخے انحفون سنے بیمی طاہرکیا کہ اس سکے منترو ن کا زور ہس قدر برلم وحا ببواسبے كه ايك عاكم كو انيا مطيع ومنقا دينا لياسيے۔ الحبے تما م حوا بج خروج ب منترون کے ذریعے فراہم کرلیا کرتا ہے۔ گرج کے ول بران با تون ارا دسے کو خیا یا گرول مین این م دری کرنے برآما دہ تھا۔

حیا تخیہ ایک روز دخاص ا ورعتم علیہ جو انون سے ساتھ گھو ارسے ہے || بره رکو وارموك مرتقه اوركند مقاركي طرت روانه مواء اور جيكي سے اپنيمسلي وانون كا متل كا سکھا دیا کہ مدین اس مبسی برسم ن سنے ملول گا۔ اُ س سنے مل کے اور ہاتین ک ا عُمَّا مُحْدَ كَمُوا مِون اور محقارى طرف نظراً حَمَّا كُسِي ومَكِيون توقم فوراً تلوارم پٹ بلے نا اور بلاتا مل اس کا سراڑ ادبیا۔ پیسکھا بیڑ صاکھے ا نذرگیا - اور دیکھا کرو ہنیسی ایک چوکی پرینٹیا موا پوسجے مین مشغول ہے ۔ ' مو ئی مٹی ساننے رکھی موئی ہے۔ اور ہا جہرمین ایک سانجا سیا ہے۔ حس کے ذہیجیے سے وہ دیوتا کی مُورِ تین ٹو صال ٹو صال کے ایک سیلوبرر کھتا ہا تا ہے۔ ر ں صاکے کھٹرا ہوگئا۔ مگراس سنے اِس زہروس جبروت الحاکیرون انکھ اعظما کے بھی مذو میرھا۔ تعبینی کوحب مور تون کے بنا نے نراغت موئی توسرا کھا کے راجہ کی طرف دیکھا اور سبے پر وا کی ہے کہا 'در کیا کھیکا، لله المياه المياه المنتي و المربولا" في مان بوهيا "كيون الله عرض كما "اب درشن كو" تب پوهارى سف ايك احجها كيرانجديا ﴿ يَا اوركها معمينية " را سے حج معم

نواس سے برتمن آبا دمین جاسمے رسنے بیطنت سمے حال مرفہ بانی کرنے۔ اور اُنگھ کے مِیْسِسِنِیدی اعانت کرنے کی درخواست کی۔ میر بیرجاری سمانی (ملبط) سے احموال ا بیرنه تقعاً- نعینے مذہب بود حد کا با نبد تھا۔را جہ کی درخواست سُن سے کہا '' مین تمعاری ٔ دنیاسے کو کی علا قرہنین رکھتا۔ اور مذائسا نون سے ونیوی کامون میں ہم چا متِنا ہون۔میرے نزدیک مجمعا کی سپواکرنا۔ اور منحات آخرت کی دھن میں آ رمنا ُونیا کے تمام عہدون اور اُس کی کل ترتبہ ن سے نفسل و اعلے ہے۔ باوجو ہ اس کے چونکہ آو مکاک محار ، حبہ سے محصے تیرا حکم مانے نیم عذر بہنین رسب عموالو ا ما متعلقین فوسے کے تیرے مراہ هاتیا ہو کیا۔ تیرسے قلعہ کے قرب وجوا رسان ہ مرتجه اندلیشہ سے کر تیہے فلعروائے جو ارمیب بو دھرکے خملات کہن میرے آف كوا سين كرين مك - اور أن كى وحبست حجاً رئيس فسا ويدا بون ستي ور اکر اسے کا مدرب کھیک ہے۔ میں اُس کے خلاف منین ۔ اور اگر بسی طیری مرورت تبایکن سے تو مین اسے اپنا فرانسمچھ کے حا فرکرون گا نبشى فكاد مين تمسه إس ونياكي كوئى بيز مندن مانكماً عجم ف بوعها أرُحوديني ت میرے لائق مرو فرمائیئے۔ مس درا کا اُس تحف سنے کہا '' سیار فارسی مین جو برتعا اور تو دهار کامن رسے وہ ترمیب الارندام مرکبا ہے ہو پاس کی مرمت كراديكي "إس فديمت كوني في افي ذات الا الدروهست بوك ولا الا حب گھوڑسے پر سوار موکے وائس حالاتہ وریرنے حیرت سنے کما ''اُ اتواس نیٹرت کے مارٹو النے کے ارا دسے مین شقید، مگرملا قات موستے ہی اس کا فرلفیة موشک اور اس کی مرمات مان کی کی کے نے جواب دیا ''محصے مہان اکا السی جیر نظراً کی جیسے ندھا و کہ سکتا ہوان نہ ڈاٹسی اس سے سرمے ہراہر ا کا ہے۔ ت ناک َ دیونطرا یا جوابیا اکبدار سرجیا میری طرف تحییکا سے کھٹرا تھا۔ اس کے وتكيه ستصعبين السيسا مرعوب مبواكه ماست كرنا بهي دسته أريتها- إس تبسى برجمله كرنا دُنناً تجعے خود اپنی جال کی فکرٹری تھی'۔ يمان سے قلح برہمن آما ووالیں جا سکے السے بچے نے مبت سے انتظام عليه رعايا كومطيع ومنعا دنبايا اورسسر كاري رنهين تخص كيين- حالون اوراونا

تیسی کا ددھائی انٹر

جانون در او انون کم سماند مختی

بن جونکه بناوت و سکرشی کا ما و ه برمعا سواتها لهندا مفین بالکل مغلوب و پاما ن كالك الك كفيل ما فركراك برتمن آبا ومين ركما- اور ان ك ليدية وانين عاری کیے کہمصنوعی تلوار سے سوا اهلی تلوار کوئی مذیا ندمصے۔ شال نخمل اور رکیتم کے زیر حامے وہ نرمینین - اور او مرسکے کیر سے کمتی میں کمی سکتے۔ قبار کھی *کہ مردن مینے ب*اسیا ہ رنگ سیے ہون ۔ گھورٹر دن پرزین نہ رکھیں ملکہ لغ زین کے ننگی مُٹھے برسوار مواکرین - ننگے میرا ورننگے باؤن رہا کرین ۔ یا سرنگلیں آو اسنيه كِتَّةِ بَعِي ساعَدِ كُلِيا كُرِين مرداران بِرَبَمِن آباكُمِا وزي ثما نون مسك ليه ا بند عن کی لکر یا ن حبک سے کا ٹ کے لا یا کرمن - ما سوسی اور رہری کی مد سراسخام دین- اورحب السیه کامون برمامور میون تیا بنا کام و ماشت و ار می سے بجالا مین ۔ سرسیدی سمبشیہ ا فاعست کرمن - اور ملک بیرکونی غنیم حملہ کرسے تو سے کے نیمے حمع ہوکے ارابن۔ بسب أنتفا مات كرسك را سي في في من ودكيان كي دوت توميركي الم مدودكر لرَمَان سِرِاتِيرَا بنيو ن كا قديفنه تلها-ا ورُاس سنَّے دولت سينده مرى عدمين ملى مبو كي كارتفام مین-۱ب به و **د** زما نه تفهاحب که هجرت کو بلینبے حضرت رسیالت صلع کوما دنئہ طبیبہ میں تشریف لائے دوسال گزر شکنے تھے۔ ایران کی حالت<sup>ا</sup> ماز ک<sup>ا</sup> بورسی تھی۔ کیونکی شہورساسائی تا حدار عجم خسرور ویز دمنیا سے رفتعدت ببو کیا ہوں کے میں بخت نشینی سے معاطے مین اختلاف میدام واتوا مراسنے ایاب ساسانید سٹنا نبرا وی کو تحنت کیانی پر بھیا سکے عنا ن سلطنت اس کے ہاتھ مین

وسے دی تھی۔ یہ خبرسن سکے حب راست سنج سنیر المینان کرلیا کہ اس کل دولت مجم

اس كى خواحمت منين كرسكتى تواكي زبردست فوج بمراه ركاب كي يورق

لوآیا- دونون بی مورد مودت کی تخبر مدسون ارداس کی طرف سید المدین کی کے

نے گذرکر دہ ایک میانے قلومین مہو تی ہو کا آپورسے نام سے مشہور تھ

بہتے آئے طبعاء راستے میں جو سروار سکے اعمون سے اطاعت تبول کی۔

مبارک گھٹری ور یا فت کی۔ ا ور اسی وَنَدَت ارْ مَا بَیل کی طرفت کوچ کہا۔ ار مَا بَیل کا احاکم ارما ؟ حا كم جوندسب بود معركا بيروقها ا درمقتدا في كا درجه ركلتا مقما أس سيم أمستقبال است معامر (دہی دہ مقام ہے جیسے عمد ماً حبرا فیہ نونسیائ بختر ہور کھتے ہیں۔ بیچے نے اسے
از سرونو نویکیا۔ اور قدیم سند وستائی سے کے مطابق اس بہونیت رکھو ائی۔ جو
مدندی
مدندی و منام بجا کرتی عی ۔ بھرآ گے بٹرھ کے اس مقام براس نے اپنی از کی انتما کی
مدندی
مدندی
مشرقی سرمدقائم کی۔ ادر منرسے کنا رہے کن رہے بہیں۔
مشرقی سرمدقائم کی۔ ادر منرسے کنا رہے کن رہے بہیں۔
ماری تی کا کہ ایران و مسید معلی قلم دکا بتہ دہتے رہیں۔
ماری تی ایک ایران و مسید معلی قلم دکا بتہ دہتے رہیں۔
ماری تی مقابلے اس کا حم کو علی فیزر اکرکے ارفا بیل میں دائیس آیا۔ اور علاقہ
میں سے مقابلے اس کا حم کو علی فیزر اکرکے ارفا بیل (حس سے قند ہا)
میں سے مقابلے اس کی مجراک نہ تھی۔ جبانچہ و ہ قندا بیل (حس سے قند ہا)
میں سے مقابلے اس کے مقابلے کی مجراک نے اور جی نے اُن سے سالا نہ ایا کہ کھوٹرون کے اور اگر نے کا و عدہ سے لیا تو اپنے
میں در بہن میں میں میں سیال نہ ایک کی فیزت شدیل کے
میں در ایک میں کہ جا لیس برس سلطنت کر کے وادو کا دیا ب و نیاسے رخصد ہے ہا

## بالخوان باب

سنده کی مندوسلطنت کا آخی دور

رائے جے عرف برسلا کے کا دوسرا مبیا سینے اس کا بھائی جیور سندھ کے تاج و تحت کا دارث ہوا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب بورہ کی طرف رجیان تھا۔ چنا سنچہ الورکے سخت بہ مبیطتے ہی اس سے اس برہی کی اعانت ضروع کردی۔ وہ تارک الدُسنیا اور مُرتاض فقرون کا بنہا بی معتقد تھا۔ اور اُن کی قدر و منزلت کرتا تھا۔ اِسی قدرمنین اس نے مہبت سے بہرہی عقیدے کے میند وُن کو حج کرکے بزور شمنیہ حبور کیا کہ لو وہ مذہب کی ہروی مردار میں تعدورا جگان بنہ رہ اُس کے دربار میں خطوط بھیجے۔ سیوت تان کا مردار میں تنوج کے دربار میں گیا تو مندوستان کو منا بت ہی مربنہ وشاویہ بیا۔ فنوج کی راحکہ می بران دون رائی کی مبیلی سی مبرس رونی افروز تھا بیا۔ فنوج کی راحکہ می برشا کا ہے) مٹا آس کے دربار میں کا مجائی مبیلی ہے جو کیا کر مسلائج کا بدیا ہے تو مرکبا۔ اب اُس کی گئری ہوائی کا مجائی مبیلیا ہے جو کیا کر مسلی کی ایک عبا دت کرنے و الا را میب سے۔ ناستاک ندسب

منین موتا-اگر تھوڑی فوج بھی روا نزکی جاسے تواس پر فتح حاصل مہتکتی ا سے- اگر آب اس سے ملک کواس سے تھیین سے میرسے قبضے مین ومدین توبین وعدہ کرتا ہون کرسالانرفراج اواکرتا رمون گائ

بوده کا بیروسیے- اورسارے دن مذہبی بوجاریون سے ساتھ مندر مین

مبعثما رسبتا ہے۔ حہان سوا مدسمی تحبث اور رسا ضدت سے اس کا کوئی کا

سی تبرس سنے پینجبر میں سے فوج کشی کا توارا و ہ کر دیا۔ گر مثنا کو

صرف اِتنی اُمید دلائی گریم کومفتوحه ملک مین سے ایک صلع و مدیا مالیگا باتی سارے ملک کو مین خو دابنی قلم و مین مشامل کرون گائد برجواب وسینے

سے بعدسی ہرس نے اپنے بھائی کسانش کے بیٹے ہریاس کوسپرسالام

بنا کے سیند مد کی مہم بر ر و اندکیا سامے سے کاوات کے بھی جور مل اور تشمیر پر

مطآ قنوز مليا مدر

تنوح کا حماسیدور

ران کھا اس مہم میں ہرتاس کی مدد کی۔ اور دو نوں اپنی نوجوں سے سکھ ریائے ہاتھی کے کنا رہے خمیہ زن روسکئے۔ خیندر سے ناکب اوروالی ج قلعہ دیومین تھے عنیم کا اتنا طرالٹ دیکھ کے تھاگ کھڑے ہو سے ا احمله اوراس قل مرقب فل مركب است خرسه اورمقام مند كامو ماست خند ، ن المنقار المنه باس سفارت بهيمي كدا بني خيريت ما سِت ميو تو فور أيم ما ضرموسك إن *لما ا* اطاعت كدو- إوراما ن مانگوييندركسفه با وخو ديكه زيد وتقوي مين زندگي لیاکرتا تھا اس ذلت کو نہ گوا را کہا۔ اور فیرج کی اصلاح اور قلعون سے بیفر ر سے مین مشغول ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ اِن جملہ اور ون سے اس کی سلطنت بحکیمی 360 سبع کام وہ اور والبس تھئے۔ اور ان کے تعد حتی رسنے مضبوطی اور توت سیتے اج لغرفن سات سال تك حمية ريغيرسي انديشي معيس لطنت كرارا - أخركت ميني کے اعوین بس اس فے سفرا فرت کیا۔ خيدرسك بعدوعومداران سلطنت مين احملات ميدا موا- آلورك كنت وا ہراور | از اس سے بھائی را سے جھے کا جھوٹا مبٹیا واسر مبٹیا کی برشمن آیا ومین خود اُس کا مثبا ومرسین الآج نخت نستین موگیا- گُرواس کی زندگی کا چیا غ ایک سی سال مین گل موگیا جس العاربهم آم او برج كراك بيلي وصربين في المام المام المام المام الله المام الما مصے کوئی اخداف ند تھا۔ مگر بعبہ کو ایک شرمناک فاندانی تحفیاً طسے نے رونون المایا عس كاهال أندرد بیان كیا جاسے گا-مروهمين كايربيان بيك مروات مرف تحت ريد المراح كالمات کیا۔ اس کی حکومت سے فوج خوش ا در رعایا سرسبتر تھی۔ مورتخت نشینی ایک سال تکارانیے دار اسکطنت مین رہ سے ماک سنے وورے کو نکلا۔ سیام مشرق کی را ہ بی۔ ان اضلاع کا انتظا م کرسے اور قابل عمّا دوالی مقرر کرسے والیس آیا توبرسم أبا ومين مبونجا- اورميان كا هاكم انب بجائى وهرسين (دعرسيا) كومقر کیا۔ اور فو دصرو د مکلان کی را ہ لی۔ اور کھیمسنے وہان رہ سے حاکم مکراک سے د دا لبط محبت مفنبوط سكيه ا در ولحن ولهب آيا- آلورك قرميب ميوني توابل شهرك ٥ جي نامه

بری وصوم دیا مسے اس کا استقبال کیا۔ برطرت نوشی سے مشاد اوراسي وقع برنيد تون اور نجوميون سف اك ا دب وتعطيم سے وض كياكة سم الله دونون تھا میون اور آب کی مبن بائی کا زائے کھینے کے دمکھا توآب سے اور آپ کا مینیکون عَمَا تَى وَمُعْرِكَ يَا كَي طَالِع مِين توحيْدان خوش النبالي سي الله ومعرف أرمنين نظراك مراب كى مبن الى كم كا اقبال نهاست مى ملندنا فراما سب - أن كاز الحير تو تبار بإسب حس کی وہ بی بی منبین گی وہی سا رسے سِنرعر کا را مبرسو گا۔ احدسارے ملاً دولت سراسي كا قبعنه موگا- اور كوشوب سهب كه معلوم معوتا سب و و ميا<del>ن س</del> كهين با سرحا مين كى كلى مندن مارى <sub>كى</sub> مىن مندن آ ما كدارن با تون كى تكميل كوم موكى " بنج م كا وه برا امعتقد تقا- إ ديم بشه تخوميون بي كي محض برحيلاكرا تعالى کی بربات اس کے لیون کھٹاک گئی۔ اور سر کھٹری اِس فکریس رسنے لگا کہ با تی كوريان كى سلطنت كيونكر ملے گى۔ اورسى اور كومل كئى تو تجھے تخبت و تاج سے روم ہونا بیرے کا ۔ خربر نشیا نی اور انکھن مین اس سے مھیر مخومیوں کو مبلو سے آئی کا ز ایکی هنچوایا- اوراب تھی دہی نتیجہ صاصل میوا- تب اس سنے ورزم باحب راسے ارکان وولت کو حمیع کما۔ ا ورم ن سکے سیاستے نبی ہے ا ورول کی ایجین کاحال بیان کیا-ا در کهایه تومومنین سکتاکه مین تحنت و تایج سے جدا مونا گوار اکرون - باربارمیرے دل بین میں آتی ہے کہ باتی سے ساتھ استی شادی و دسی اینا بیاه کراون " به شن کے سب اوگون نے جیرت سے راجہ کی مرد الرف کاداد دیکھی اور جان برکھیل کے عرض کہائے حضورانسیا غفسب نہ کرمن ۔ در نہ ہمار۔ ملک کو مازنا می کا واغ لگ جاسے گا۔ ہمسب راجا ؤن کی نظرمین ولیل وخواس موجائين سے - اور مكاف مين بھي ورسمي وارسمي كے "نا رسيدا مرو ما مئين سكے يلكم اليبيع ليست نسيا وانجه كمطرست بون كتے كه ملك فم كاسبنما لذا مشكل مرِّحا-مُمُران با دِن كا وَاسْرِرِ كِيهِ انْرِيهُ مِوا- خلا سِرِمِين تُواسِ وَقَتِ خَامُوش مِور يا يَهِي حبند في ص خاص مشيرون ومعتمدون كواس مقدمير را منى كراميا- او رايك رات كوا ب كسى كو خرز محى مهاست فاموشى كے ساتھ مند تون كوملاك باتى سے إلى الما ا و كراسا - ١ ورحسب وستورا بني جا در كا كلونت بأني كي ساري سيم الحجاليا

بحاثيون كا

ندمه کے اگر کے کر دعیرا۔ عمر دو لمعا دولمن تحت برآ کے معقیے۔ اورانی صور يك ساتحة تلوارسين وتكيمي - مربا وجود إن كادروا ميون كے و د نون سقارمين تری سے محرز رہے۔ مسبح اعقتے ہی را جرف یا ای کو اس کے محفیج دیا ورول مین من بوگیا کاب تو با فی کاشوسرسین بون - لوگون مین اس شادی کی خبر طری توسرطرف برمی سے من ربیا بونے لکے۔ مرسب سے مری اسكل برمبش أي كريه خبر حبيب مي برسمن أبا ومين مهوكي تو ومفرستين نهايت افلات المراء اوراي نط بهيج كود آبروست كيدنت ملاست ي وآبر في اس جواب سین انیا یہ عذر کا کہ استح مسے میصلے سے مجھے اس کا مرتم محور کرویا ورنه بركَّر نه كرتا " وعرسين سف كيرلكها دركياتم جانت مبوكه اليب فريون سے لقد م مليط ووك وي فلاصه بيكه إسى ر ود مد ل مين الله في كفن كني م مگر بچ نامه کا به بیان ہے کدر انی بائی میشیتر و تقرسین سی کے یاس تھی بال کے راجیمؤنن کے اس کے عقد کا است سام دیا۔ اورسٹرط بری کہ جنیرمین کوئی ایاں قلعہ دیا جاسے۔ دھرسین نے اس تجویز کونسپیند کیا۔ اور سیس کے ایکی ان کے سکھ سشا بزادی با کی کوهبی سیات سوسوار ون اور یا سی سولید اون سی حیاوس وأسرك ماس تعبيجا اورلكمعا كرسوتين كي درخواست فيول كربيني ها سيد- اورارك قلع دے ویسے میں بھی کوئی مفالقہنین سے - آئی حب دائے سے یاس میوکی آ اُس نے بیر کمت کی کہسومین سے املی والی کوتو انکا ری جو اب دست ویا۔ اور مہ<del>ن ۔</del> فودانيانكاح كرليا-مقرسین کواس امرسے اس قدر ملال مواتھا کہ نوج کے کھائی سے المسنه كوميل كمغرا بوا- برنجرشن سئه اومعرست وآتبهجى مقلبك كو تكلا- ا وركي ونوان ب ما مرشرا کھا ئی کے نشکر کا انتظار کرتار ہا۔ اس کے پیونجین زیا وہ وسری کی توشكا رسم مي حنكل مين حلاكميا- وه شكا كميل ما عماكه د معرسين آلورمين ميوسيا اورشهرك اندرداخل موسف كا ارا و هكيا- گرشهروا لون سف عيامك بندكرسيد. ا مرارا أي كا ارا ده كيا- النفاق معين نيك لفنس أورعا نبسته اندلش لوك أسر

باس سنے ۔ اسے سمجما تجھا کے الم نے سے روکا اور عزت کے ساتھ سے جاسے اادراتحاد الور كامغرني شرنيا هسك فيجي أارا-اوربركادي ووفراست كدو ابركوا طلاع كم سے مئیں۔ والبرفور ا والس ایا- را تون را ت دعوت کی تیار یا ل کین اوسیم مروتے ہی تھا ا<sub>گ</sub>ا کو دعوت کا میام وما۔ گرو<del>تقرنسین نے دعوت تبول کرنے۔</del> انکارکیا- اسی دن تیسرے بیرکود آبری مان ا در دیگرها مدشرو مرسین سے کو گئے۔ اور کہا وا تہرنے مہن سے شاوی خطانفسانی سے لیے تنہیں کی ملکہ ا شك میں نے کے لیے۔ اور اِسی لیے امید سے کہ آپ اُس کا قعبورمواف کردین مغزرین شہر کے ساتھ مان کوئلی والبرکی سفارش کرتے و مکھھ کے اس فی کا کی الا تصور معاف كرويا-

دوسرے دن وہ ما تھی برسوار موسے قلعہ کی داواسکے بنیجے مہومخا۔ اور السامی الماقاتين عین دانبرکے بحل کے سامنے اوسے علم سکتا واب شاہی کملائمیجا۔ والبرسنے نور أندر مبلوايا- كرم مسسين في انكاركيا اوركما مين سم كما حيا مون كم سي محل کے اندر ندا و ن کا الیکن ہاں اگر ما سرفکل سے محطے شرف مضوری سے مرفرازی فرانسکین تو مربا نی مہوگی۔ <del>دا آبرسنے کہا نومین کل حا فرمون گا۔ حیا تخ</del>یہ ووسي ون والمروزرا والمراكوساته العسك معلوس معساته عما في سي طف كوآيا- دمرسين اومعرسے استقبال كونكلا- سامنا موستے ہى وہ كھوڑے سے اً رُرِّا ا در اپنے صاحب تاج وتخدیمائی کے باؤں دوٹر سے تجدم سیے۔ کھراسے کا كيوك بوك ابني حصيمين لايا- وآسراس ملاقات كي نعد والبس كميا توأس ماتے ہی وصرسین کو سی رہ گیا۔ اوراس شدت سے کہ مدت ساعت برسات العربین برُصتے ہی جاتی تھی۔ یہاں کاس کہ سارسے مدن میں آ ملے کر کئے۔ اِسی سی را الی ہوٹ المن ك جوته ون ومرسين مركيا- والبرسف مسبب وستوراس كى الشطابي ا در تمام مراسم مذر سبی سبح لا یا بیس سب تعبیر در تسر طرست امن ا ما ن ا وراظمینا ن و وتقرسین کے مرف کے بعد داہرانے کھائی کے متقربین آبادگاریں

۵ معصومی-

ہرتک تیا *م کرکے و*ہا ن سے انتظامات کیے۔گرو**وز**اح کے سروار ون کو ومنقاد منایا۔ وحرسین کے جلیے سے نها بیٹ شفقت سے ساتھ میش آیا امس كى ولدىبى اوتيسكى وتشفى كى - إن م موركوسرانجام وسے سے مس نے سيوستان كىراه لى- كيروبان سے رآورك قلعدمين كيا جيے راسے جے سے بنوانا منروع کیا عقااورنا تمام حیوارکے مرکزیا۔ خیدر وزمین م س نے یہ قلع مکمیل کومہو سنے یا۔ ۱ ور چو بکه و ۱۵ ایک کلیب مقام کها اور اکثر خنگی ر ناکرتی تھی۔ لہٰڈاس نے معمول تع کرلیا کدگرمیون کے جا رمینے اِسی سرزمین کرمبرکریا کرتا۔ ۱ بنی زندگی آگھ سال

کک اس نے اس و منع سے تبری -

حبب سرح براس كى وتعت لوگون كے ولون مين ملي مگري - اور ملطنت ردائج اکونوب استحکام ہوگی تو سرداران آمل کواس پرحسیدایا۔ اور بیدلون ا ورسوار و اگاایاب زبردست تمبع کریئے اس سے مقاملے کوحیل کھڑے موسئے۔ اُن سے ساته مهبت دسية بنكي بالتقي كمي تحصه بورمدياكي راه ست وه علاقه رآوم کے سٹہر وہ ستا بیرحمال ور موسئے۔ اور قبل اس سے کہ واسیر کی طرف سے کوئی كارروائي فراحمت كي عمل مين إَنْ في مرب وسَمَا يرقع بفيركيك وار السلطنت الور

کی طرف طِیصے۔

ا تفاقاً ان ونون عرب كم أيك مغرزها ورنحدعلاني نام سف عبدالرجما این شعث کو قتل زکے مرزمین سندھ میں بنا ہ بی تھی اورانیے بہت سے عزیز ہ كى كاركزائه ا ورسم قوم لوگون كے ساتھ ميان امن والان سے رہاكرتا تھا۔ اس نے اس مو تع پرایک عجبیب اورغیر عمولی طریقیے سے راجہ دَآ ہرگی مد د کی۔ إن حملہ اور د کا تمام سشکر آروری طرف طرفتا چلاآ ما عقا کہ محد علاً نی نے اپنے ہاریخ سو ب را فقا سے ساتھ کیا کا کے رات کو الیساشنون مارا اور اس طسیع نعرہ ہاسے مگبیرملندکرتا بوائن مراجانات جالمراکسب لوگون کے ہاتھ یا ون ا کچول کیئے۔ اند صیری رات مین کسی سے کھا کتے بھی ندمین طرتی تھی۔ اور عربون سف الله فالم مین سامل والون کے استی سرارسیاسی تباہ کردیے من مین سنتے مبت سے مارسے عکتے اور مہت سے گرفتا ر میوسے - اور سے شما ر

دسے ساتھ بیاس ہاتھی مجی عرون سے ہاتھ ملکے۔

یون ایک از غیبی مدرست و آسرکو دشمنون بر فتح حاصل موکی تواس نے ان عروالا

کی قدر ومنزلت کی-۱ورم ن کوزما و وعزت وحرمت سے اپنے فلرومین حالبہ دی۔

اب وآم الممينان وفاسنع البالي سي سلطنت كرد ما عمارًا وراسي وفاد ام الديرك

ورمدتروزيرست اس ورجه خوش محقاكه ايك ون أس يرحدست زيا و و مهر يا ن ا فرتا ازان-

سوك كمادد مخمارى كونى آرز وموتوتا و مين أسه فردماير اكردن كاي وزيري

سے قدمبوس موسے عرض کیا یہ غلام سے کوئی اصلا دمنین کہ اس کا و نماین

نام مندر ذر على باقى رە سىكىداس كىيە اگركوكى تىنا سېساتو ئەكدۇنى تەبىرىيەس نا دىك

باتی رہنے کی موہ اوروہ تمنا اِس طریقے سے بوری موسکتی ہے کہ حفد سِلطنت سکے

جا مذی کے سکتہ پر ایک طرف میرسے نام سے نقش کرسنے کا حکم نا فد فرما مین ۔ ۱ ور

ووسری طرف مهاراج کا نام سے۔ شاید بیسکتر میرسے نام کو حیدروز تأک زیدہ

تحصية وآسرف اس ورخواست كونوراً منطوركيا- اوراس وقت سي سندهمين

۔ طرف داہر کا اور دوسری طرف وزیر کا نا مستوش موسنے لگا۔

اس کے بعد واسرکو ولمنی سمنون سے کسی قسم کا آن ارمندین مہوسنیا- سرطرف ف استعمال

الله عَمَا كُدُعِف وجود السيع منبش آئے كه خلافت عرب ليسے مى لغت مېركىي اور يە كافاتم

أيك ليبي زبردست توت كاسامنا تحاكه حندسي روزبعدارض سندهين مبلطنة

اً كا خائمت مبوكيا-

اسی کیے آیندہ باب میں ممسندھ کو تھی اسکے عرب کی فرت توجہ کرسے میں

حس میں نبائیں سے کہ اسلامی سلطنت عرب میں کیونکر قائم موئی کیونکواس کاروج

ہوا۔ اور اس سے سیدسالار درمیان کا میدان مداف کرستے موسے کیو کرسندھ کا

مہوستے۔ اورسنده مرت ہاسے مدانسے ملیور فلانت اسلامی کا ایک زرفتہ وہ

بن گیا۔ اور سبح یہ ہے کہ اس تاریخ کے حب صعبہ کوسم سفے زیا و جب تو و محتنت سنتے

مرتب ومدون كياست وواب شروع موتاسي-

خرالقردن

مكة معظمين علم اسلام ملبندموسف سي تعدجناب سروركا منات كومشكون مكه صلونان السفيميان تك تنك كياكه به إزادى وب اعلان تنليغ امعلام كرنا وركن راس سي على دواوا العلما فرتھے كداب كفية مين عبا دت الى كرسكين وس حالت بريمي صبركيا كيا ليكن حب مشرکین اس حدسے بھی گزرسے ا ورینم بربرحتی ا ورا سنیے ہا دی کی جا ان سلیے سے در حلی موشکت توخداسف ایک غیرشهرسے لوگون کوا ب کی مروسے سلیے ما مور کیآ ا بل مذبنيه مين سع حند اول ا مان لاسك - اورمصر سوسك كماب وطن كوخيرا وكسين ا ورارض فیرت (مدنیه) وقدوم ممنیت از دمسے عرت تخبثین-

اسی زمانے میں اہل مرتنی میں سے خید غریب جان نشاران توصید نے

مرتنيك باسراكي محيو في سي سجد منائي- اورف اسے واحد فوالحلال كى عباوت

مین شنول بو گئے۔ سی و مسی ب جوسی قبائے نام سے مشہور بھے۔ اورس کی مشان مین مرواست اکثر السد حل مثنا شداف المسسس علے التقوی و فرما یا ہے۔ میں من

ہے حس بر آو حید کا سب سے مہلے قبطہ موا۔ ( درصب مین سب سے مہلے خد الكا

انام كيار آكيا -

ا بل مدنیہ سے امرار بریمی آپ نے شان رسالت سے خلات سمجھا کہ خ<del>د آ</del> ص لوگون كوتبليغ اسلام كالهلامي لهب بناياسي كفنين هيور كي كسين اوركا قصب لیاطب ۔لنگین جب مگروالون سے مہوا جالت و ترکسے اورکسی بات کی امیدزری لوفدان ان بني روسفرمد من كا مكروس ويا- اوراكرهم وشمنون ك فوت س را ستے میں جان تجنیے کی سبت مم امیاری مگر آفیا کا حکم با تے ہی اکٹر کھڑے موت ا ورتن به تقدیر ورامنی برها ارفل نیرت کی را و لی- اوراسی و تت سے سن بھری شرم ع مواجراج کاب اسلامی وینا کے تمام کاروبار اورمعاطات کا فرت سے غرض بجرت کے سیلے سال حب اب وار و مدید طیبہ سوسے توجان نظاران اسلام مین سے برخف متنی مواکرات اسی کے ممال بول -آسے

ا نبی لا علہ کو خداکی مرضی بہ تھیوٹر دیا کہ جہان خداکو منظور مرکا خدی عظم جا سے گا۔ بنی تنجار کے دروان ون برست اونٹ برابرگزرتا جاتا تھا اور مبڑخف حسرت سسے د مجیسے رہ جا یا تھا جب د مکیمتا تھاکہ رسول خداکی سواری اس کے در وازے سے آگئے نکل گئی۔

مسجرتبوى

جاتے جاتے جاتے اپ کا اونٹ ایک قطعہ زمین پر مہونی جہاں اکثرا ونٹ بندسے رہا کرتے تھے۔ اس زمین میں گھور اعماد مشرکین کی کچے قبر میں مقین چند کھجورکے ورخت تھے۔ اور سہل وسیل نام وقیمیوں کی ملکیت میں مجا جو سفازین عفراء کی تولست میں زندگی لسبرکرتے تھے۔

پیغر سلم کا شتر مبارک اس زمین کے پاس بہو نختے ہی مبغے گیا یہ بی کوش کی گئی کہ آگے جاسے مذکیا۔ اور گیا بھی تو و و قدم جا کے عبر ملب آیا۔ اور بہیں بر آکے کھڑا ہوگیا۔ معلوم ہوگیا کہ شدیت ایز وی بہی ہے۔ او نٹ مجملا یا گیا اور آب اثر بڑے ۔ جو نکہ یہ جگہ بحر رہے کے قابل نہ تھی اس وجہ سے آبو آیو آ او آب الفعاری جن کی قبر ہر آج تاب وارالسلطنت مسطنلی نیم نخر کر رہا ہے آب کا اس باب اپنے گھر لے گئے اور آب اختین کے مھان مہوئے۔

فروکش ہونے سے بعد آپ نے اس زمین کا هال دریا فت فرمایا۔ لوگون نے اُس کی کیفیت بیان کی- اور آپ اُس کی فریداری سے نواست کارموکے فیافرہ جا نبائی مما فران نے آرز و کی کہ آپ است یو منین قبول فرما بین ۔ مگر آپ نے مذمانا۔ آبر کم معدلی سے مال میں سے ونل وشار وسے کے اُسے فرمد لیا۔ اور و ہان سجد نبانے کا ادادہ کیا۔

اس کامیر

مشرکین کی قبرس مشاسے برابرکردی گیئیں۔ درخت کو اسے گئے۔ اور تخترمین سطح ہوا۔ بھر تھ ہرون کی گرسی وی گئی۔ اس برجی انٹیون کی دیا ارین بن مجور کی لکڑیون کے ستون ڈائم مہدئے۔ ان برخمور بنی کی شنیرن سے تھیت بائی گئی۔ اور آیک سے تکلفت سیدمعا سا وجا خداکا گھرٹا گم کرویا گیا حس کے مودوجی ابر تھے جنون نے اپنی مزووری کا حساب فداست باک تشکہ فیص کھا اورا نے مہارک یا بخون سے بناکے کھڑا کرویا۔ میں و وسید بنوی ہے جوان ہے میلی ان صفرت ملع کے حکم سے بنی اور حسب برسب سے سیلے اسلام کا قبطنہ مہوا۔
اور جو آج مک برجونس ویند ارون اور ولی عقیدت کسٹیون کا مرجع وما و میا
ہیں۔ اور میں ووضط کم باک سیے حسب کی شان مین سرور کا گنتا ت صلع فرماتے مہن
"دوف تر من ریاض الحنة" لینے باغ حبنت کا ایک مین سے ۔

اب اس وقت سے قبلیغ کا کا م باز اونی شروع ہوا۔ اور نیز اسلام کی ارفین چار ون طرف حیثی اسلام کی ارفین چار ون طرف حیثی انٹروع ہو کئیں۔ ہم چونکہ مرف فتو حات سودھ لکھنا مہان المراس فط ہونظر فو النا منین چاہتے میں بر نور سلام کی شوا۔ ابنا حبورہ وکھی رہی ہیں۔ مبلکہ عرب کے مغلوب موسے کے دور شرق کی طرف حلین اور می ایک اجمالی فطر فو المین کے جن میں سے سوکے صحابہ اور مرسری طور براس مقدس کروہ وکے نفش قدم میں کہ دو اس میں کروہ وکے نفش قدم

وولکھتے بوکے علتے میں۔ ب سے سیلے ملک عرب سے مغلوب ومفتوح ا ورعلم اسلام سے زبرسایه مونے کی مختصر سرگزشت یہ سے کدمک سام میں بنی نظیر کی زمان صفرت سرور کائن ت ملعم کا قبعند بوا- مصمعدین نبی قرنظیرف الاعت قبول کی سنید مرمین خیبرنی میوا- اِسی سال <u>ندک بیمیا</u> که اور وادی القر-الماسلام کے سائے میں آئے۔اسی سال آپ نے اپنی رسالت عاممہ کل فرفل پور اکرسنے کے لیے نامور مشایان ارض کے نام خطوط تبلیغ تحرمہ فرما ثُمه هرمین کم تنتی بوااور کتبه نجاست شرک سے پاک کیا گیا۔ بمبر طالفَ ی<del>نا آ</del> ا در جرش برقبه فنه بوا بمسافعه هومین تبوک - آملیه اُ آزرم- مقنا- جربای اور دومته ایجندل نتح موئے۔ اِسی سال اہل تجرآن نے حا ضرمو کے افہارا طاعت کیا۔ اور اپنے وبرجربيم مقركرايا- بجرأن كے تعديمين براسلام كا تصرف موا- اسى سال آب نے ا مِلْ عَمَا لَى كُودِعُوتِ اسلام دى ا ومعدوا يان لاسئے بَجْن كے بعدا مِل تَجَرَّسَ نِے كُلُّ بوانت بائ- ادرابل يآمر على اسى سال دولت اسلام سن شرفباب سوك سله مرمن اطاف مرب سے لوگ جو ت ج ق آ کے تھے ادرایان لاتے تھے ٥ لؤح الليان.

تبليغ

نوحات المرات عرب

پ کے خطوط جاتے تھے اور مربکہ اُن سے اسکے مرتفکا یا جا یا تھا۔ مسلسم مسك ابتدائي زمان مين أب في انتقال فرايا- أب كي ونات سه ونات مؤ وت سم تازہ ایان لا فعد الون بر الرائر الرساء جائے لوگون سف عربنیا وت ملیند کا كنات-كيا العض سف وعوسك نبوت كرويا- اوراسلام ابنى حارودكو هيورك مكه اوريني ى چارولوا راون مىن محصور ببوگرا-

حضرت مسدیق اکرخلیفہ موسکے۔ابتدائ آب نے بری سرکری سے حرب مرتدون کوزیر وزبرکیا ۱ ورمنید تبی روزمین ۱ سالا مسنے اپنی وسی وسسیع جدین بالین جورسالت ما سفعلعمے عمدمبارک مین قائم بوهی محمین - عبرکو دولت اسلام ان اتوام کے سامنے عبی میس کی جاسے جو عرب سے

اس زماحنے میں مکنی بن حارثیر قببیلہ بنی سٹیریا ن سے مرصری واق برتاخت و تاراج کرنے رہنے تھے۔ جناب مید تق نے لوگون سے رريا فت كياكد برمتني كون مبن اور كييس خفس مبن معلوم مواكر كو ايم مو ليخف منين برامتبارس المجمع بين أن كنسب كوهي لوك اعلىسليم كرت من

با عتبار واتی خوبیون کے تھی اُن کی دوردور شریت ہے۔

محفرت فسدلی کے دریافت کرنے سے حبدر وز بعد فود تلنے بار کا و خلافت مین حا فرموسے ا ورع فس کیا کہ مجھے آپ میری قوم پرسردا رمقرر کرد کھیے بھردیا ال عمبيون كوكسيداسبق ديابون معفرت متدلق في درخوا کی۔ اور وہ اپنی قوم سے سروار میں سکے مرسینے سے با ہرنکلے۔ اورسشرقی وشمالی ا هنلاع عرتب کی را د کی حمال ان کا اور اُن کی قوم کا دلمن تحایثمنی سنے صفرت متدتین کا فران ابنی توم سے لوگوں کو د کھایا۔ صب کما اشربہ ہوا کہ جولوک آھی تک دولت اسلام سے محروم تھے و و تھی ہردیاب موسئے۔ اورایرانیون برجسا سے سے لیے ابی سنیبان سے پورے قبیلے نے ایک جرار نوج کی حیثیت

ومعرتومتنی نے فوت آر استرکی اور ا و معرضا ب متدیق نے فالدب يَنْ كُوجِ الجي الجي مسليك كذاب كاكام تمام كي موسك علي التي تحصر والتى الم

فرسف كاحكم ديا- اورتننى كولكها كدكل أمورسين فالدكى اطاعت كريد الغرض فاله مپوسیے۔ حدود و قرآق بران کی مشہور تلوار میکی۔ اور فتوحات کا ساسلہ شروع مرکز عِندروزىعِدى لدى كم مسريق اكبرشام كى مهم برروانكردسي كيئے- اورفتوحات عرآق كامسئله مرف المثني كي معمولي مشي مسليركري يرجيور وبا كياضي كمسله موسين حضرت مسديق في انتقال فرايا-

جنا ب غمر فار وق سے عہد مدین سعد بن آبی وقاص عراق کی طرف رواند فاردت کی البوئے سند جا مقے جی معرکہ آلیکون میں شنول ہو گئے۔ اور تھوڑے ز مانے کے البدردياسع وحلم كوعبور كرش ايراني زبردست فوجون سم مقابل مين معالاً ا نتے قاربیہ موسکئے بڑی خونرنیری وجان بازی سے معبد سکالمہ مدسن فاوسیدا ور مدائن کے ر مرائن ا برجون برعلم المسلام الله المكيا- يروا تعد خلافت فآر وفي كے دوسرے سال كا ہے۔ اِس سے بعد فانحون اور مجا ہدین کا قدم مرابر آ محے مبر مشابی گیا۔ گوزرشتی مجان وطن نے بغیرون کاسیلاب بمائے اکی قدم تھی پیچھے مزمسایا۔

تسمله صرمین جنات تمرکومعاوم میوا که مبیرونی مالک کی آب و مواسف عربی نزا ولوگون کا رئگ روب بدل دیا ہے۔ اس نے ستحد بن ابی وقا می سے

اس كاسبب دريا فت كيا- سخة كهاكه مختلف بلاوكي آب و ميوان أن كي مورتین بدل دی مبن- ۱ ور اصل بیرے که غربون کو اعفین مقامات کی آف مو

موافق رط تی ہے مہاں ان کے اونط اچھے رہتے ہیں ۔

فلافت فاروقی کے تبییرے سال مطلبه هرتین اتفاقاً بلاارا دہ اور عركاسي البغيراس كي كه حضرت عمر كو أي حكم نا فذكرين ايك ملبند حوصله ا نسرنے نو دبخو د منبر وال سبلاحلة البربرا وخشكي حمله كرديا- عمان بن ابي عاصي تقفي والي بحرسين وعمان مقرر موسة أتحنون سنے اپنے بھائی حکم کو امنیا ٹائب سنا سے برتن روانہ کر دیا۔ اور دورمزن عمال کی راه لی۔

خلیج عمان سے سواهل ریسے چونکہ تجارتا نہ حباز سواحل سندر برام مع مندي المت جات رست تھے۔ اور قديم سے سجارت نے ادھرسے ايک وريا ايُرك تعلقات العله نتوح البلدان عده الخفل رأس ايروابن فلدد في عزه مسه ابن فلدون-

خلافت

غم*ا*ن منید

كول ركف تصالمذاعم ن بن إلى عامى كوالوالغرى وكلفات كاكا في مو تع ملا- دريا تي غرمین ان دنون جوب انت خطرے تھے اُن کی وجہسے اہل عرب بحری فوج کشیو سے مبت بھا گھتے تھے۔ گو بعد کے زمانون مین اُ ن سے طراکوئی حبا زر ان جی

حضرت عمرنے علقم من محزم لنج كومع عساكاسلام كے قريبًّا مبيں حبار ون بيور الجنگ بجري عنها وروم برروانه كيا تفا- يسب حباز طوفان مين ميتلام كعفرة موسكة درسی کو بھی اُن میں سے بخات نہ ملی۔ حباب قاروق کواس ما دینے کی حب خبر الی مخالفة سنے جوش غم سین قسم کھالی کہ اب براہ دریا کوئی فوج مزروانٹرو گا اور اسک بنا میمان تک کم عروبن عاص لے دریا سے بیل کے اور مشرخیرہ آبا دکیا تو نباب فآردت في إس كي اطلاع بإك عَمَرُ كُولكها" السيع مقام برنه فيام كروكم مير ے درمیان مین بانی ماکل بربلائیا مقام مونا جا سے کرحب جا ہون اسے وننط برسوار موکے تھا رہے پاس کمپونچون۔

خلاصه برکه صفرت عمر تنجی کسی انسرتو مراه در یا کسی ماک مدخر معا نی کرانم كى اجازت منروشيع تحفي ليكن اس بر هي غنمان بن ابي عاصي مجر أت كرسي جهازون کا ایک بشرا مرتب کبیا- ا ور اس برمبادران اسلام کوسوار کریسے سوزہ ی طرف ر واندکر دیا۔ اِن لوگون سنے سواصل سیندھ برمہو کیتے ہی شہر تا نہ سلكما اور نوب لوط مارسے مال علیمت سے لدے کھیندیے و انسین آئے یرانسکرجب بسے بنل مرام واس الیا توعی ن بن ابی عاصی سے ورسے ڈرتے جناب عمر کواطلاع کی کہشا پر سر کا میا بی کی خبر آیندہ سے لیے <del>کب</del>ر کا حما دکا در دازہ کھول دے مگرد ار الحلافت سے جو دوا ب کما اُس ۔ ن کی امیدون کو بالکل خاک مین ملا دیا۔ حبناب عمر نے تحر سرفرما یا تھا کہ برا درتقفی۔ تم نے یہ فوج نہنی سی ملکہ گوما ایک کیڑے کو نکر کی بر ٹھا کے ندرمین ڈال دیا تھا بخداے لایزال اگر پر لوگ مبتلاسے آفت مو تھئے موتے توانگا ما دهنه بن تحماري توم ست عبرلتيا كا

عسه بيغوبي-

۵ نتوح البلدان-

حفرت فركما سي باسطوت وجروت فليفهك مكرس الخراف كرنا وما متيرا مله إبرى خوفناك مجرات كاكام عقا تام عثمان بن ابي عامى النب ارا وسهسه بالكل ایم برقت اباز مذرسے - انحون نے اس سے تعریمی اپنے کما ای مغیرہ بن ابی عاصی کوایک ایک زی بن تھے۔ افوج کا افسرنبا کے بعیجہ یا ۔ جنون نے شہر وٹیل پرجملہ کرسے مهبت کی وولت ھا صل اکی۔ دیمن کوشکسست وسے کے گخون نے فتح یا تی اورمال سے کے والیس اسے عب وقت منتیرہ وتیل برحملہ اور تھے اس قت ان سے دوسرے معالی حکم عثما آن ابن ابی عاصی کے حکم سے سندھ سے بھی اسکے طرحہ سکتے اور تجرات سے شہ برومن ( عظروم ) برامها اورموسے۔

معلوم موتا ہے کہ مغیرہ بن اپی عاصی شروئیل کی الوائی مین وانسل ہر جی موسف - اورشهرس ایک تجارت نمینیه گروه عرب کا تبضه موکیا- اس را مان مین برديد آئج كابيا ساتبا كورت كرر الخاجي إس عهدي برج في مقركيا تحا-سے چچ اس ز مانے میں سندھ کار اجر تھا اور اسے فی ومت کرتے ۳۵

برس مروعكي تتصفيه

برتو دو کری حملے تھے جوحفرت عمرے عمارہ اسد حدمین کر دیے گئے۔ اور وجليه الواس طرح حبا زرانى سنمه ذريعه شيه بعدهبي حيند حتلے سند وسستان برموستے جن کا رض نتع العال بم استے چل سے بیان کرین گئے۔ مگرور اصل مسلمان مبند وستان بچشکی کی ر اختی ارا و سنام س وقت حمله آور مهوسے حب در میان سے تمام ممالک کو زیرو زیر ب تحار اکرتے ا دروشمنون سے را ستہ ہا فٹ کرتے موسے وہ عد و دسنِد پرہیونج کھے تھے۔ اوراسی وجہسے ہم اُن مالک کی فتوحات کا حال بیا ن کرستے ہن جو

عراق وسندكم ورميان مين وا قع من -

فلافت فاروقي كے نومین سال سلسه عدمین طری بخت معركدار المون كي بنها وندفت موا بسط معمين سلما نون في مرهك اورهم شيرا مدارك جوسرو کھا کے میدان - وما وند- فارس - خرا سان پرقبضہ کیا- اور ال شہرون م علم اسلام لهرايا- در اصل اب سياساني شامنشامي كا فاتمه موديكا تحا حرب تين ـُهُ نُعْدُحُ الْعَلِمُ الْنَ هست جج نا مه

ماکاب ایران کی

ملک کرمان سیشان - مرآن ـ ره گئے تھے جواس مفیمالشان سلانت کے مرمد کی افلاع مقصاور فن بردولت فسروى كے ملنے كے بعد و بال كے صوب دارجواس عدى اصطلاح مين مرزبان كهلات تعيم مصرف بوطئ تعدر سالم معايا اور نیے ساتھ ان کی خود مختا ری کو تھی سے گیا۔ ہم جا ستے ہیں کہ ان تین صواول کے نتخ بوسف کا حال تفعیل سے بیان کرمن- اس کیے کہ یہ سند ویتان کی سرحد ہ قع ہمیں۔ اِن کے فتح ہونے سے حرف اتنا ہی منین مواکر سند ورستان کا ستہ کھٹ گیا یاء ہون نے میند وہستا ن سے دروا زسے پراسے وہستک ی کے خلوب موتے ہی مبدو مستان برعرتی فتوجات کا اثر مگر کیا-اوراسلام ہے برچم اقبال کیے لہرانے کی موامند دستان سے مثہروان ک*ک مہویخ گئی۔* مرَّآن پراگر چیسب کے مہلے او توسی اشوی سے اپنی گورنر تی کے را مانے يين رَبِيع بن زيا دكو بميهج كي قبيضه كرلها عما مكر حو مكر بغيرا حيى كمرح تسليط كيے حمله آور ا بیے وطنون کو وائس جلے آسکے لوگون سے بناوت کرتیے ایک جھو کی سی خودنحاراً حکومت قائم کرلی۔ مه معرمین حبب کرتمام ایران پرتسلط کی آگیا اُسی سال عبد آلعدین عامر بن ربیع نے کرمان پرحملہ کیا۔ کر مانیو کے اپنی مہا در کوسر تنانی تومون کوتے اور بلوج سے مدر دما لگی۔ لیکین ان کی کمک سے کوئی فائدہ ندھ صل موا۔ اور عبد الدر بركران ين محست ا درسركشون كون تيغ كرت علي كئ عبداً لدكي رفتا رسب تنزعى اسی وجہسے اُن کی فتوحات نے خلافت کوکوئی مستقل فا بکہ ومندی پیا برقیج كويا ايك بجلى حتى كرميا ن كرى - وان مبوني اوركيروا ن جاك مودار بوئى -عبد الدكرة ن كى خود فخدارى كافائم كرك كستيتان مين كمسيدوان مرزبان کو گھیرلیا۔ اور جب اس نے اطاعت قبول کی نوفور اُ جا کے مکران رِافت ای ابل مرآن سف و احبرسترموسے مدومانگی لیکن کھر فارد ، نموا مرا تی اور مذمى دونون فوجون كوشكست بوئ اورسلها نون سفتام ملك مين فتح ونفرت عسه الييط مبطرى تجواكه تاريخ كزميره

لیکن اس مبل نفرت کی اوا زملند موستے می مہوا مین اُوگئی اِس سیسے کہ عبداللہ والب اس اس کے اور یدمقا مات بھراسی طیح مرکشی پر آما وہ کھے۔ اخرستلہ مومین کا فی خام کی ۔ اور تینون ملکون پر بالاستقالال حبرا کا نہ فوج کشی ہوئی۔
ایک طوف سمیس بن عدی نے بر معیدت عبداللہ بن عبداللہ بن معتبان کرما پر حملہ کہا ایک بھا وغرب نستیر بن عمر وعجلی کے باعقون و بان کا ورزبان ماراکیا۔ اور اسلمان ملک کے تمام حیقتے پر متصرت موگئے۔ دوسری طرف عاقم بن عروشے برمت میں مورک کے۔ دوسری طرف عاقم بن عروش برمیدت عبداللہ بن ویشمنون کو شکت برمت میں مورک کے۔ اخر می اور ای بین ویشمنون کو شکست برمی مورک کے۔ اخر می اور ای بین ویشمنون کو سکت کے اور بیان سے شاہ سے سرا طاحت تھے کیا۔ اور بسیان خواج مقرر کرسے و الیس و بان کے شاہ سے سرا طاحت تھے گایا۔ اورب لیان خواج مقرر کرسے و الیس اور این ہوسئے۔

اِن دولوں مُلکون کے فتح ہونے کے بعدہ کم بن عمر تغلبی نے مکرا ک ہر فوج کشی کی - حکم سره ر مکران مین و افل می موست تھے کوشہاب بن مخارق اور تتبيل بن عدى أورعب آلىد من عبدالدمن عنب ن جوكرما آن ومستيشا ك كي فهمين ر حکے تھے اُن سے جاملے۔ ہشاہ مکر آن سنے راحہ سنڈھ سے دو مانگی۔ راجہ سَنَد معدایک میارسی فوج سے سے بڑسے جوش وخروش سے خو داس کی کماک کو ا موجود میوا- لرا نی میونی-حامی وطن گرد میون کامتدار ه وگرگون عقا- گومری جان بازی سے مقابلہ کیا گراخر کار مکراک کاحکمان جوویا ن کی زبا ن میں رغبیل كهلاتا عما ماراكيا- اورسا عربي راحبرت زهر بهي ننزراهل موا- مكراني اورستندهي فوجون سنے شکست کھائی۔ وہ لوگ اِس سبے سرویا کی سے بھاستے کہ سرون منتشر مرد کے۔ اور وشمنون نے تواقب میں جسے جمان پایا اور سی طرح حیا ہا قمل کیا۔ وہ دریا حوستیدهداور مکران سے ورمیان مین بہتا ہے وہان کاس تعاقب میوا- اورمیدان وزیگ سے دریا سے کنارسے کے ساری زمرالی شوان سے بیٹ کئی۔ اورنون سے سیلاب حباری موگئے۔ یہ فتح حاصل کرنے سے بعد ے رام سندھ سے غالباً کہا ن کوئی سندھی شاہراو و مرادیے جوسندھ کی فوہبی ماکے لك كوكيا بوكا- درندر اسي اس زمان ك يعدان خشكاه مين اني موت سه مرا

مكم في العنيت مين سي حمس حبراكيا اورصحارعبري كي حفاظت مين شاب عمر السنده الم كى خدمت روا نەكىيا بىس كىلىم مېو ئىختىرى دار الخلافت مدمنيه مىين برى خوشى كى كىما عرب كى نظ ے عزومل کا شکر سے اواکر شکے وہ مال سبت المال مین وافل کیا گیا۔ ا متحآرعبدي ونكه مكرآن كي سرزمين كود ملجه حيلية استحقص لهذا حب باركا خلافت مین مہو کیے توحفرت عمر سے ان سے وہان کے حالات دریا فت سکیے فتحآرنے عوض کیا چرامیرالمومندین میں اس سسرزمین کے حالات بحشم خود و تکھیے کے اور خوب دریا نت کرکے حاضر موا بون۔ وہان یا نی کی تو کمی سے مگرمیو ہ جات سے ورخت لدے موسلے میں۔ اور چورجری مہیں۔ نتیجہ یہ سبے کہ اگر فو ج محفودی م تومنا كع بيوهاسه اورزا مدّم وتو كيوكون مرنے كا اندنشه سب، اس سلي كه رسدكا انتظام دسٹواری سے ہوسکتا ہے۔ حضرت نارو ق نے فرمایا ''تم و ہاں کے حالا ہماک کرستے ہویا شاعری کررہے ہو' امکین جب صحارتی ری نے سنجہ دُگی سے دوبارہ تصدیق کی تواپ مترود عو کیے واورسل اون کو اسکے طریعنے سے روک دیا۔ تعض بیانات سے معلوم ہو تاہیے کہ اس تملیا کررنوج عرب سے تمار وں نے بارگا ہ خلافت سے بیمبی دریا فنت کیا تھا کہ اگرا جازت ہوتوسم د<del>ریا</del>ے حذرہ سے اُ ترکیے ممالک سند پر فوج کسٹی کرین۔ غالداً اِسی بنا پراجیا پ

عسه ابن انير-

عسب بلاذری اس وا تعہ کوحضرت عتما ن محے عہارمین لکھتماہیے۔ اُس کا بیا ن ہے کہ آن سے حبب عبدالبد بن عامر بن کرنری والی عواق موسئے توحیاب عثما ن نے اُن کولکھا کرکسی کو بندو/ستان دوانه کردج و با ن کے حالات سے واقعت ہو کے آسائے اور محجے مطلع کرہے۔ عبدا در بن عا درنے حکیم بن جبایعبدی کوسو احل منہد مرر وا نرکیا ۔ جنون نے دیا ن سے الیں اسك حبناب ذوالنورين كي خدمت بابركت مين وسي تقرير كي جوسيان صى رعبدى كي ربا ني خفر فاروتی کے سامنے میان کی گئی۔ مگریہ احرقرین قیا س مندین معلوم ہوتا اول تو اِس لیے کہ ملا ذری س روامیت کے بیان کرنے مین متفروسیے ۔ دوسرے یہ کہ تکیم من حبلہ عبدی کا نام فلانت اغمانی کے مجابدین میں مهبت کم نظرا تاہے۔ دوسی مقام سرکوئی الوالغری کا کا م کرنے نہیں کیا ا المرام من كاشما رحفرت عنما ت سيخ في لغون ا وروشمنون مين مين سي - با عني نه طور برخر فرج كري جب

فاروق ليمعارس كمرآن كعمالات دريافت كيه اورحب البي وقتون كا سنا نوقطی مما نعت کردی- اورسخت تاکیدیے ساتھ لکھا کہ ہرگزا کے نرمینے کارا و د نرکیا میاسے ۔ لیکن قت یہ سے کہ حن لوگون سنے یہ وا تعہ مبال ک سے وہ اس الوائی مین مسلما نون کا سیدسا لادعیدا لعدمین عامرین رہیج بتاستے مہیں۔ غالباً اس بیان مین نام کی غلطی مہوکئی ور نہ پور اوا قعد ہا لکا قرانہ

یمی وجدتھی کیسلیان سرصر سنید سے ایکے مذہر صف ۔ اور وہ اسرالی سند کے ایر جشن مجابر حن کی تلوار وان سنے ایک تھوٹری مدت میں ساری و منا کوزیر و زیر میا عمام ن کالشکرشرق کی جانب حدو دمندسے استے نہ برموسکا کیونکر بحری ما ی مانعت مبنیترین کی جام کی کتی ۔ مرمن خشکی کار است باتی رہ گیا تھا حس ایسکمان بخوبی سلے کرا تھے تھے۔اب متی رعبدی سے بیان سنے یرد استری بندکر دیا۔ وكون سے جن ب عثمان كوشميدكميا تو خروج كركے والون مين ميى صكيم بين جب ب

عبدى بمي تعاجر باعنيان معروير امك سردار كي حينيت ركمت عمار عير حناك مبل

مین برحفرت علی کی طرف سے لوا۔ اور الوائی مین حباب عائشہ کو علا نیرگالیا گنا ومیّا تھا۔ بیان تک کے طلحہ کے سم امیون مین سے کسی سف اس کی ما بگ او اوی اور اسی زخمسے نذر اجل ہوا۔ ہرتقدیر السی شخص کے یا تھ سے خود حضرت عن ن سے بید ایک الیسی خارست کاسرانجام بانا بالک بعید از قیاس معلوم موقاسم ا ورسب سے زیا وہ مبوت ملاذری کے بیان سے غلط مونے کا یہ ہے کہ وہ اللہ بیان کیے محکے یہ کران کی حالت سے زیادہ مطالبی یائے جاتے ہیں اس کیے کروا ن ریاست ن مجی سے بانی کی بھی کمی ہے۔ اور ویا ن کے واکو تھی اُ س عبد مین مشہور تھے۔ برخلاف سیندھرکے اس سلیے کرسسندھ کی نسبیت کوئی واقعی ا لیسے خیا لات منین کا برکرسکتا- اسی کیے ہم شف یہ دا تعارت ابن ا ٹیر کے بیا ہا کے مطابق تکھے میں -

عده الييث مشرى مجواله البخ كراره-

إى سال المستسمع فتا مرحناب فاروق ره نورد عالم بالا موسة إو مر محرم ملامه مركو قرعهُ انتخاب خناب قتم ن سے نا مرزا۔ آپ نے انی فلافت سے الى فلافت ال مصله مدّمين ابنيه ما مون زا وكلها في حيد العدين عام من كرنزكوهها وبردوم التحليم سن تے سیت ان کا شرخ کیا-اور کا بل برحمله اور موسطے جواس ز بغرافیہ کے لحاسے علاقہ مستیتان ہی میں شائل تھا یستیتان اگر حیر صفرت روق وعهدمين فتح كرلياكيا تمصا مكر كآبل انتجى تك خود مختا رى كالحيمريرا أرار ما تحصأ عبلتا ن عا مرشره سے سکتے اور کا بل کی دایوارون سے نیچے بڑی سخنٹ کوا ای مولی۔ اح بہگری نے کا بلی جوانون کا مُنہ تھیر دیا چنیوں مجبوراً سراطا عب محبیکا نا **بر ا<sup>اور</sup>** كآبل سلانون كي فيضه مين آگيا- يدمندوستان كا دوسرا بحيا كك سهد حسن مير لمان

> مكين اس مين شك سے - اس كيے كرف الدربن عامركا تقريره عدم ه كركى سال بعدیہے۔ مان میمکن سے کہ والی بھرہ مقرر مبوسنے کے سیلے وہ ابطور ایک سیرسالار ے روان کیے گئے ہون۔ تاہم اس مین شک منین کراس جملے مین سلمانون نے کابل ركوني انبا منسبي الرمنيين والأ اورامل كابل كوعرف تابع فرمان كريك والسب عليه آك يينقش حندين رورقائم رماتها كركابل ابني فطرى عادت محصه وافق بغاوت كرس

مر مو گریا۔

کابلیون کو اس نو دسری سے کھوڑی ہی مُرت تک فائد ہ اکھانے کاموقع العباسدب مِل سکا۔ اس کیے کہ جا ربرس نو کر کا کا مد میں لوگون نے الوموسی استوی والی تعبرہ کی شکامیت اِس در وسٹورسے کی کہ جنا ب وی النورین سنے اُن ک**ومعزول کرکے اُم ک**ی كرعبدا لدرين عام كوامو ركرديا عبدالدين عامرا بيتوسى اشترى كى طميخ دا برشب مار اورع لت گذینی کی زندگی سبرکرسنے و اسلی تخیمی منطعے بجین ہی۔ ت سپهگری تقی- منوزعنفوان مشباب تقالیجیس برس کی عرفقی- اور دل مین کوالعزی اورملنده وملگی سے جن رہات عبرے تھے۔ جن سے ا عجرت کے لیے کورم تجرہ کامیدان مبت وسیع تھا۔ اِس وجسے لداسلام کے وہ تمام مقبومنا ت جو

ابن ائيروابن فلدون

مشرت كى طرف تحص سب والى كقِره سے ماتحت موشے تھے۔ اور إ وصر سمے تھام ممالکہ مين عقيف داكى مفرف امور موت تص سبكواحكا مطلافت والى تقروبي سم درييع ی اصطلاح میں یون کمنا جاسے کہ والی تقرہ گور نرجرل مونا تھا۔ حس سے مانحت کام مشرقی مالک سے ذالی گورنر ہواکرتے تھے۔ اسی طرح تام مالک مغرب سے لیے مقر کی کورزی تھی۔ سارسے افراقیہ اور اس زمانے کے بدرجب ومرکس (امسینی) متح مو تو د بان نمبی <sup>دا</sup> بی مفرکے انتخاب سے والیا ن ملک کا تقریبوتا تھا۔ یہی انتظام طباب علی نے انسے عدرمین تھی قائم رکھا۔ اور بنی آمیہ سے آخرعمد تک برابراسی طریقے طیلا ر ہا بنی عباس کے عدمین ہے طراقیہ مدل گیا اور کو رنزخرا سان کو گور سرخرل کی تثبیت احاصل ميوني-

ابن عَآمِرِ ف إس عدر ب برمتا زموت بي برحكم كا انتظام كزا جا إ كيونكما ک مدلیکا مالک مشرق مین گرکه مرر وسه کرنتے کیے جاتے تھے جند ہی روز لبعد باغی عجرس تتبحبه المحمات تحف اورب فوجكش كيم ن سيخراج وجزيه مزوهول بوتا تفا- إسل بم سے کدادگون نے عربی فانخون کے مزاج کومبیان لیا تھا۔ اِس بات کا تو تجربہ موگیا تھاکہ اُن سے مقابلہ کرسنے مین خامیا بی کی امید منہیں۔ لیکن ساتھ ہی بی بی مجھے تصے کہ اگر اُ ن کے سامنے سر حملا دیا جا سے توان سے زیادہ رحمد ل اور ورکزر

كيف والايمي كولي منين-

اس خیال نے بین الی بیداکردی کرسیتان کروان و مکران اور دیگرسترتی ممالک سکے حکمان ملکہ اِن ممالک مین سے سربرشہرکی رعایا کا قاعدہ ہوگیا تھے۔ كمعربي نوهبن ائبن اورا مخون نصحيدر ورسك مقاسبك سي بعدسراطا عت حمكا دیا۔ فاتحون سنے رحم سے کا م لے کے ان کی خطا معاف کی۔ اور جزمیشخص کر سے ووسرى طرف كي مان كاجانا تحقاكم ال لوكون سن عجر علم بغاوت ملبندكر ديا عموماً أ شهرملکه ملک کثرت سے ملین سے جن کوع اون سف اعدا محدا محدوس وس و معمر متح کیا اور و محرسی باغی کے باغی تھے۔

حِنْ الحَيْد ابن عَامِر من ولايت لقبره كى باك اسنيه يا تعربين لي كع ومكيما تو

م شرقی ممالک فتنهٔ و منسا و اور بغاوت کی حالت مین نغراسے - محفول نے متلے 🛘 ماکلیان لل عبداكسري عميلتي كودا لى سبتان مقركيا- ابن تميارك مها در افسيرتص بجلي بابن عامرًا كى طبي عمينة ادر كرفت موسئ مهو يجه اور كالل تك تمام بلاكسيتنان يرمتعون موسئ المسا ودنین سال کے بعد عبد آلدبن عا مرنے ابن تھیرکو مٹما کے عمران بن فعنیل برخی ا روميري طرن ابن عامر نے علبيد العدب محركه مكران كا والى مقرر كرسے روام ليا- ابن شعرهي كئي بات مين ابن عميرسے كم منين رہے ۔ انخون بنے مكر آن كى رمن برجوتا خت كى توسر شون كوسر صرفته أك مارت اوز تابر تو المشكستين وقيے تميسرى طرف كرمان برابن عامرف عبدالرحن بن مبتيس كودا بي مقركب جعون في أس علاق كوبرطي زيروز عراب مطيع الاسلام مناليا- كويرانطامات منایت عمد گی اور کہ تقلال سے کیے گئے تھے مگر حندر و زیعد جو ابن قا مرنے کھ توان مقامات مین دسی شور وسرنگار برخیا- اور پیمراسی طرح علم انواوت وخو در سری کیم برناوت برطرت سے ملبندگیا جارہ تھا۔ مرف ایک البتدان دابیون سلے بج ہوا تھا۔ عبدآلمدين عامرفي برزئك وكهرك وكوسفركا ارا وهكرويا اوزح اسآن می را و لی حب ان سے بیٹھ کے اِن ممالک کا انتظا مرسبولت وہوسے اِری کیاجا سکتا تھا۔خلاسان میں مہویے کے ابن عامرنے عباشابن سودسلی کوکرآن برروا نہ لیا-اورویان کی حکوست مجی انفین سے تسفیر افتیار مین دی-اورسیت ن بر رتیج بن زیا دحرنی کووالی مقر کرسے روا نرکیا ۱ ور حکودیا که باغیون کی مسرکولی مین كوني دقيقه مذا تصار كمين-مجاشع بن سعود سے كرمان كاشخ كيا ا ورجاتے ہى شهر يميد يرحمل آوا اكران بر مِوسك مقاسل ك معدم معرفراً فتح موكيا -كيونكم شهروا لوك سف ابني عادت الما على كالمع الله كيموانق الحاعث تبول كى اور اكرهم على شعك ول مين محبت كي فقد كاربوا مقائكران كواصول اسلاميدس مجبور بوسك أن كى درفو است منظوركرنا

ے ابن اثیر-

پڑی۔غرمن مجاشع نے شہر یونبطنہ کیا۔ اہل شہرکونیا و دی۔لیکن اب کی مرتب بالاستقلال حکومت قائم رکھنے کی غوض سے انفون کے متید میں اپنے لیے ایک لیسال قصر منایا جو مدتون تعرفها شع سے نام سے مشہور یا۔ بیان کا بخولی استفام رسمے مجاشع نے ایکے قدم طرمعایا اور قدیم دار اسلطنت کرمان شهرسیرهان پرحمار کردیا۔ مشرو ا پوك نے شہر کے کیا کک بند کر لیے۔ اور مجا مدین سنے فوراً سنہ کو محصور کر لیا۔ حیٰ رہی روز تے می صریعے میں اہل میرجا ن مبرہ اس موصّے۔ اور اخرجی ۔ اٌ اُ کفون سے انہمہ ناتون کے باتھ میں وسے دی۔ می تقع نے شہر برقبضہ کرکے اگر حدمرا ہ رحم دنیکسی کی حان لینا مذلبند کی گرمسلختگرا تنا خرور کیا کداکثر ایل شهرکو جزفتنهٔ و فسا و بین مرسنگون كي شيت ر كفت تھے علا ولمن كرديا-

اس کے بیار میا شع نے بیمد کے جیرتنت برحملہ کیا۔ میان کے لوگون نے بجي مقا مله كيا اورجب أيك سخت شبكست كمعالى توعرني تلوارون سعي ستم مُعكاك كمرن بوكت - إن برمجي ترس كها ياكيا- اور فانتحون في شهرر قبيف لرسے کھوڑ ون کواسکے مہمزرتا نی جب مجآشع شرفقس بربہونی توسیرہ ن سے جِلا وطنون سنے جو میدال آکے تیام بذیر مروسے تھے مقا ملہ کیا۔ تجا نظع سنے اُن کو ایسی ست دی که گفر تھو کر جھوڑ کے کھاک کھرے موسلے اور مجاشع کی رہشت ويگر ملا دمين حاسمه ما دميوسئے۔ تم آشع نے ان کی حکّبر عرب خا مذا لون کومها ان لسبایا غرض اس طرح می شع سنے سا رامیران دستمنون سسے خالی کرالیا۔ اورقصرمجاش میں بيه كسك كرمان برحكوست شروع كاليه

يتوم عِلى شع كى كاركزار مان تقيينُ ا وهركسيتان مين ربيع بن زيا دحرتي سف جو ربع بنیا و احملہ وری شروع کی ڈ اُس کاسال دیون قائم ہوا کہ رہتے نے جاتے ہی سب سے سیلے كاحمسكم القلعه زآتن براس تنبري سيعتا خنت كي كه وتثمنون سكے بنائے كچه ندبني-اور ويان كا دسقاً د قلعہ دار، مسلما نون سے ہا تھ میں گرفتا رموگیا۔ ومبقان ڈرکورسنے بہبت کچہ ما ل و دولت بطورفديه نذركيا توجان كجي اوربه وعدكم اطاعست اسبني قلعه برستعرف

ـــه ابن اثیر-

تلوزاتی سے بڑھ کے رتبع نے شرکہ بھا کیا۔ اہل شرنے سرا فاعت تھکا دیا۔ توہ ہ آگے بڑھا اور ذریح کی طرف روا ندمہوا۔ راستے میں شہر اشت بڑا۔ بہان کے اوگون سنے مقابلہ کہا سخت را ای مہوئی۔ اور راشت والون کو ذر اصفبوطی سے الٹرنے کی بیسزا ملی کہ ان کی معبت سی جانین تلعت ہو مین اور نہار یا اہل شہر کی لاشیں ہاک و خون مین مندائی گئین۔ اس بڑھی نتیج ہی مواکہ ہم عاجری حا فر ہو کے اور اپنی باتی ما ندہ جانین فاتحوں سے رحم سے حوالے کر دمیں۔ رتبع نے بیاق سے بڑمہ کے روا۔ وی میں ناشروز اور شروا و دوم عنبوط شہرون پر قبعتہ کیا اور آخر نرایخ کی دیوار و ن سے نیچے جانہوں کے۔

ترسیخ دا اون نے مقاملے برا ما دگی نل مرکی۔ اور رہیع نے ہرہ یا رطون سے

کرد کمیتے ہی اس کے رونگلے کھرے ہو شکئے۔ در اصل بیرسلمانون کی ایک جکمت علی تھی جوابنی سہیت بٹھانے کے ساپ کی گئی تھی۔ اس کی نظر حب سلمانون بر را پر کری تو اس

دم میاکدر بین ایک لاش برم میام واب اور ایک لاش کا مکید انگائے ہے۔ مرف رہی

ہی منہیں سارسے مسلمان اِسی وضع میں تھے۔ اِس تدبیر نے انہا بورا ا ٹروکھایا اور مرز بان ترکورع لول سکے سامنے کلم امہوا کامنی کا تھا۔

بهرتقدر ملی بوئی- شهر سلی اون سے سبردکر دیاگیا- رعایا برجزیہ سقر موا- اور سلمان محت را نہ فتی کرکے ہوا ۔ اور سلمان محت را نہ جوش وخروش سے شہر میں واحل ہوسئے۔ آریج فتی کرکے ترجی نے دریا سے انترکٹ اس شور کی طرف قدم بڑر مصایا۔ اور دریا سے انترکٹ اس شور کا نوان برخمیدا ندا زمواحس کی نسبت کہا جاتا تھا کہ جبال مہلواں رستی وستان کا الله کا نوان والوں نے نام کی وقعت رکھ لینے کے لیے کا دُن والوں نے نام کی وقعت رکھ لینے کے لیے کا دُن والوں نے نام کی وقعت رکھ لینے کے لیے کا دُن والوں نے نام کی وقعت رکھ لینے کے لیے کا دُن والوں نے نام کی وقعت مرمقا بلر مرکز سکے توان سے امکان مین کیا تھا آ

ست کمانی اور اطاعت قبول کی-ترميع ابني فتو حات سے سلسلہ کو اس حد تک میونجا کے والس آیا۔ اور منظ بن است مقیم بوگیا- ایب سال اس شهرین ریا- اور عیرابن عامر سک باس و اس کیا میں نبی مگر برایب عامل کومقرر را گیا۔ اس سے جاتے ہی اہل سیتان کو م آزا دی کے فرسے یا داکئے۔ نور امر طرف بناوت شروع مو کی عب کا نتیجہ یہ موا ان لوگون نے تہیم کے مقر کیے موسئے عامل کونکال با سرکیا۔ اور حکم اون کو عفر کا الطائئ ادرمقاسطشك ثيورد كمعاسف كك

ابن عام السيد لوكون كى سركولى كے ليے خراسان مين تيا رمبي اتحاء اس بدارمن بن سمره بن صبیب كود الى كسيتنان مقركركسيدو انركيا-عبداً لرحمراً كم ار الله المرار السر تھے۔ اور سر حکبران کی وقعت مانی جاتی تھی اس کیے کہ وہ خیرالقردن کا تبرک اور خیاب سردر کائن ت سے اصحاب مین تھے عبدالرحمن میں تمرہ ن مره كالما الي ورا المرهد كم ارتج كامع مره كرايا اورا ميساسخت ملي كي كوابل شريف بنا ه

سيتان المالكي اور كيم عبدا طاعت كيا-

إن مها دراورمقدس هجا بى رسول دىدسف زرېجىسى بۇھە كے سِندھ كے مُامُ اس علامتے پرتسلط کیا جو زریج اورکش سے درمیان میں واقع تھا۔ برا ہ خشکی جب عسا کراسلامیه سرحد مندر به مهر ننجے مین تومیلے مہل مند ورستان کی زمین کا جھ مانون مسے فیضے میں ایا وہ نہی سہتے۔ اور ابن سمرہ ہی وہ همابی میں خبون س صيبك ابني المواركاسا يرسروين مندير والاسيمقام اب سنرهدين ملين ہے۔ ملکم ملوث بتان کے شمالی ومغربی حدو دیرو اقع ہے۔ ان دنون سارا ملو حبثان متحدمين شاركيا جاماته عا اورر احبر سنده ك تبطيع مين عماء أس وقت كي رافیدمین کوئی ملک بلوحیتان سے نام سے منین شہور تھا۔ ملکہ مکران وسیسان سے سندھ کی حدین ملی مولی مقین-

عبدالهن بن سمره في أس سع لبار أس زمين برعمي قبط كيا جورج اور ودان سے ورمیان میں واقع تھی۔ حب وہ شرودان پر میوسیے تو وہان سے لوگون نے کو و رومین جا کے بناہ لی۔ مرعبدالرحن بن مروف ویا ن بھی ان کا

علاقهسنيع يرواني

يجيا ندميوفوا وركوه تروركاعا مره كرفيا رزور ايك فبت كانام تحاص كامندراس بما رفاع كياكيا تيا اوراس وجهت أس كانام مبى كوة زورد كيا-يات سوف كاتحث وریا وات کی انکمدین ساک اس سے چرسے ارفعیب کردی کئی تعنین احمرا غیول و مرکشون سنے اطاعت تبول کی۔ عبدار حمن ادرم ن محيم ابي اسلامي تحما تحد من كتيبرن كتيب موسفاً بالما من سكني كا این واحل بوسف اور عین مبت خانے پر جاسمے وم لیا۔ مغرور مرز بات عبی دست سبته النهايت جيب ما فربروا- ابن سمره ف تبل اس ك كراس كا طرف منا طب بون جوسيلا كام كيا وه يد تحفاك مبت كا ايك باتح توروالاا ور تعجز نيرست سيم أس كى دونون أنكفين اکھا السکے گرادین- اس کارروائی کے معدمرز بان کی طوف متوجم موسلے اور کیا ، يه اپناسُونا اور ما قوت لو- مجھے إسسے كوئى غرض منين- مرت تم كو مير دكھا نامُطو<sup>ر</sup> عقا كرئبت مين لفع ونقصال كي ذرائعي قدرت منين ع ابن سمره فے کوہ زورسے فراغت کرکے کا بل وز اہلے نان کھی فتح کرلیا کا بارد اہل ميتنا ن محمالحت صلع غرينه (غرني) مقاصب ركي علاقے مين إن وونون ما كاشماركها حاثا تمعا-مسار ا ملك بمستيثان ازسرنونتح كرسكه ا ورسرشهرا وربرگا نون برا بناتسلط قائم كرك وبدالرحن بنهمره زرنخ مين والس اسك اقامت بذير اب وه زما دم كياكر جناب عنمان كى في الفيت كاشوروس كام تمقروع آق الباعثمان مین بدا ہوا۔ یہ ایک الیسا فتند تھا حس نے اسلامی توت کوسخت صدر رسونجا ما ای نمایفت اتش فسا دسی طیح دبائے مدد بی اور اخرنا عاقبت اندلیس باغیون نے بڑی شخی والدراپ کی بے رجی کے ساتھ اس مظلوم خلیفہ کو گھرین گفس سے بیا ساشید کیا۔انسوس له بایمی خوریزی سے بیے دِس وقت جوتلوا رحلی تھی تھرمنہ وگی۔ اور مزار ہا ملکا کو<sup>ن</sup> پاک مقدس اوتیمتی جانین اسی کی ندرمومکین-جنا بعضان كى شها دت سے نبدمسند فلانت نے مصلى حرك افرام المون على الم ابن عم<u>صطف</u>ے علی متضی سے رونی بائی۔ آپ نے خلیفہ موتے ہی حفرت عثمان عسه ابن اخير-

ليد موسك تمام واليون كومغرول كردياري الاسلسموسك ميلي ميندي بب مزول کیے گئے عامر بھی مغرول ہو ہے۔جن کے سبتے ہی تمام اضلاع فراسا بیتنان دکرمان مین باغیون نے سرکشی شروع کردی اور بیکایک مبرطرفت ش فسا د کھرک اکھی۔ جناب علی سلے سیے درسیے والی متقرر کرسے روالہ فرکا مكرب اليسانسسا وتحاكم محض انتها مي كا در والكيون ست فرد بوجامًا-ب بیرطرد به میوا کرملات مهرمین و اقعهٔ قبل کے بعدحب طرفدار ان حنیا ب عائشتهم القدرينيان وستشرموك توان مين سع حسكمين عتاب عبلى في اينى ت منے ور گؤن مونے کا تماشامیدان حمل میں دمکھ سے را ہ فرار اختیاری تحسکہ کے ما تحوینداور بھی اس کے ہم نداق وہم خیال عرب شرکی ہو تھئے جن مین عمران بن تضیل برجمی کانام زیاوہ نمایا ل عقا- الكسجون في مل سے مالك مشرق كى را و لى اورجات حاشا في مستبيتان ميوسنجيه ميان والسامي موهيك تقيم اوراس امسلامي سول دار اورمومنین کی باسمی خونرنریون سے زمانے میں کسی صربدعری فوج سے آنے ى اميدنى تى ان كى خلاف توقع حب ان مفرورى كا مجولما گرو د كان كى سرزىين يى يى د اخل مبوا- توعربون سے مقا بلرك كرك كرفت مصارك كي تصوير ان كى الكھون ك امنے بھرگئی۔ اورسبھون نے بلا مامل حسکہ کے سراطاعت تھکا دیا۔ اِن عربي بنيا ه گزينون كوعمده مُرو با تحركگی-فوراً شهرنرسنج پرقبفد كرليا- اورتِما معلا قرُسَيْتاً پرمتصرف ہوسے آڑا وی سے ایک تھیوئی با دشاہی سے فرسے اٹھا سے لگے۔ صفرت عَلَى كوخرمِونَى توآب سف عبد الرحن من مُروطا في كور وا منركياً تُسكروغيره كوانيكي دكستبرد برسنراوين- مرسوا ملدوكركون موا- عبدالرمن جوجرمون سنرا دیسے آئے تھے مقاملے مین نورسی مارے گئے۔ اور م ن کی فوج کوشکست و ر تشکیر نے اور بھی قوت سے ساتھ مسینیاں پر حکومت کرنا مٹروع کی۔ حضرمت على ف يرخرسنى توبرلسيان موسئ اورعبدا تعدمن عباس كوج والى لقبرة تحص لكيما الكسى بها درا فسركوها رمنرار فوج برسردا دمقرر كرسك مسيتنا آن روا ندكرو تأكر حسكرفي كوكا في منراط اورستيتان أن لوكون سي تسلط سي آثرا وبود اين عباس-ر التی بن کاس عبری کومیار سرار آومیون سے ساتھر واندکیا۔ اِن سے ہمراہ

مس*کدگا* تسلط

اس کے مطبع کرانے مین کائی

دنبی بین

توسیک سے ندیج سے نعل کے عیرمقا المرکیا- گراب مس کی حکومت کا دانہ بورا ہوگیا تھا

هین بن ابه کومنری نے بی سیستان کی داہ ہی جوامک زبردست سیابی تھے۔ یرنی برونی اسکالا فیہ

تحسکه سنے میدان حنگ میں اپنی جان برا دران مرتضوی کی تلوار ون کی نذر کی ا ور ديگريمرابي هي اكثر مارسه عليه اورجوباتي تصاستشر بوطف ا اس عدر مین سینده دیر ایک مقل اور حنت حمله کیا گیا. اور مین میلا حملہ سے جو خشکی کی طرف سے خاص مِرزمین مسبنده دبر مواتھا۔ اور در اصل بر ایک ابسیا و ا تعم ہے کہ جنا با میرے روانے ساس کمی کو بالکاف در کر دیتا ہے کہ ان سے عدمین سی ع مك برجها دمنين مواديم المراس طريقي سے مواكر تفارين فعير فق و على محمد الله a اوركي كئے- ال كے برا ه نامورا ورشرلف عراون کی ایک متخب اور بهارا مرجماعت تی حس مین مارف بن مره عبدي هي تفعد صارت منايت بي خرب كار اورسربر أوروه لوكون مين تعد اِس نوج نے ابنے فروری سامان فراسم کرکے مشکلہ ہو کیے آخر میں کہتے اورکوہ یا بیکے راستے سے مندوستان کی طرف کو ج کیا۔ یہ لوگ برابر کامیا لی سے كهريرسك الراسط كالم المكارمة التقان برحمله آور موسف بهان وسمنون ساكيب سخت مقابله کی نومت آئی۔ اس ملیے کہ تقریباً مبین بزار قیما نی کومہتا نیون کی فوج ان کی مزاحم ہوئی حب سے تمام ورّون اور مستون کور دک لیا۔ عربون سے انبے علے مین اس زورسے نعرفی الدا کبرالند کیا کہ بیغیر عمولی اورسیبت ناک م و از البیبت کم نمیا رون میں گو بچے انھی۔ اور فنیقا نیون کے کلیے دمل گئے ۔ تعض تو گھبرا سے سلمان<sup>ا</sup> كے پاس جلے آئے اورسلمان ہوگئے۔اور باتی مامندہ لوگون نے راہ فرار اختیار ئی۔ اس طی مسلمانون نے غلبہ حاصل کرکے خوب اچی طیح کو کمامار ا اور با مرا ڈ باب والس اسك - رعاياس مندس سي لوكون كوا عنون سف اس كثرت سي أرفها ركبيا تمعا كرمينت ببين امك ون مين ايب سرار لوندى غلام ان وومستول دم سهاميون مين لقسيمكرد بيميه

عسبه ترجرنج نامردنتوح البلدان

۵ ابن اتیر

زباری از آرکے ای وی اس کام کا فرمدوار کیجینے وہ سبت ہی موسٹیار اور لائی شخص ہے آگر ولات ایر ممالک اُس کے ہاتھ میں دسے وسیسکئے تو اُمیدسے کہ کل معاملات کا انتظام

معرنع دت

ا تحد مین دسے دی
زیا دور اصل ایک لائی شخص تھا۔ ادر سے پوچینے تو اس عهد کے

پولٹیشنون (علم سیاست مدن جاننے و الون) مین اول درجہ رکھٹا تھا۔ اس

ف تام انتظامات منابیت شاکستگی سے کرسیے رہنا وت کرسف والے گروہوں

مین باسمی اختلاف مید اکرکے معبدان انگریزی مثل " فی واکروا ایڈ کا نکر" ربا ہم

میوٹ فی اواد فتی اب ہو) سب کو کم زور کرکے اپنا معین بالیا۔ اس وقت میلسل

ابوم احس بوماس كا-حضرت على في اس راس بعمل كرك ماسله موسي

رنیا د کووالی فداسان مقرکیا- اور ان تمام ملکون کی حکومت بھی اسی مے

ایمسخت ناکا ی

حضرت تقلّی نے زیما و کے نام کو اعبار ا اور اسی زیانے مین اسے موقع ملا آپ کوایک متنظم اور لائق والی ملک نامت کوسے مگرا نسوس کراس کی ترقی لی بنا خو دحبا ب علی مرتضی کے ماتھ سے طری جن کی نسن کواس کے اور اسکی نسل سے باعقون سے بڑے طرے مرسے مصامئب أعفانا يرسے- اور اكثر بادكا را ك فاندان نبوت کا خاسمر را دسی کی اولاد کے یا تھے ہوا۔ اب اس سے زمادہ کیا ہوگا کہ سیدالشہدا رمباب اما محسین علیہ السلام کا سرمبارک کا ف سے اسٹی ماہ

سے ساتھے مصابیا۔ منتب صبین ابن مجم کے کاری زخم نے جناب علی مرتصلیٰ کا کام تمام کیا جنا است منتب صبین ابن مجم کے کاری زخم نے جناب علی مرتصلیٰ کا کام تمام کیا جنا است سبط اكبراما م والل فليفرموسط مكرحب آب في وكيها كرساري وبا متنه ونساً دسن تجرى مروئي سب اورجباب مفاوير شف على روس الاسمه رسول السداور اميرالموسنين كهلاناشروع كرويا بيى منيين ملكهشا مي فوجسين مقابلے کوتھبی روانہ ہوگئیں تواپ نے نہایت ہی نیاک نقسی سے اس فلافت پر جوالی ونیا وی سلطنت موکنی تھی لات ماری ۔ جناب سفا وید کے ہاتھ رہیجی كرلى اورخو د النيه كو منته ع لت مين جاميميے-

جناب من ويرضل في موسك اور بلا استثنا وساري ومناسه اسلام ي ماك اسادري كالله

اُن کے ہاتھ میں اگئی۔ اِس عہد میں سب کے میلے میں دمشش شروع ہوئی کرمس طرح الشکہ م حفرت عَلَى سے عهد مين مختاعف ملكون كى حكومت برسے بنى أميد ملائكے بنى يا سنم السنده الم مقرطی کئے تھے اس اب اس کے خلاف بھر بنی اسید جا ہجا والی مقرر سیے جائیں۔ دلامت تبھرہ کاعہدہ عبدالہدین عباس سے ہاتھ سے سے لیا گیا اور تجویز موسف كلي كمران كي حكم كون مقركها حاسب حناب مواوير اسني كما لي عشرين الي سعیّان کومقرر کرنا چاہیتے تھے گرعبّر آلدین عا مرنے جودیّا ب عنما ن دی الورین العبرالمدیّن ا ك عدد مين اكان في كال كالعرو رس معرموت كم مجهد مقربونا جاسي اور الكالعدادووا كما أكرمن زمين كما كميا توميرا لرائقتعان موجا كا-جناب معآديد في منطور بيا اور ابن عام كود وباره أن تام ملكون كي حكومت حاصل بوكئي جو لفر ٥ سے مدک وولکت اسلامی الہائ مشرقی حدون کاس مسلو

عبدالدين عامرف والى موت بى راتشدين عركه مدد دسمندير والذكه جغون نے تاخت و ال ج كركے قام بلا دائن اكاب زلزله بداكرد ما واور كوك ارسك بت كيه مال واساليكسا تفر والبس أكي معتبزور بیون سے بیان کیا گیا ہے کوئٹ معرمین عین اسی سال حب ک حارث بن مره عبدی خاک فیغان مین شهید موسطے تھے ایک اور عربی شهوار عبد لرحن نے سِنَدھ برحمار کیا لیکن غالباً یہ فلطی ہے اِس کیے کہ اِس کے دوبرس بعد عمار کی بن بمرہ کی فوج کے نامور افسرمہات نے کا بل کی طرف سے سز کال کے جو ملاش لی ا صلاع سند فد پرکیا یہ اسی سے مرا دہے۔ غالباً سند کے قائم کرنے میں غلطی مو گئی ب ادر دوبرس سلي مجدليا كيا-إب بيمر عبدآ تبدين عامر نيجود مكيما تومستبتان بين علم بغاوت بلند تعما بمُ ستوری سے اکنون نے جنا ہے شا ن سے عہد میں بیان کے باغیوں کی سرکو تی كى كلى اسى مستعدى سيساب بجرمتوجد بوسك لهذا اجبر كرى ووش سے واليت تقره کی باک انحون نے دوبار دانے ہائد میں لی تھی اسی طرح عبد آلر من بن سمر و کو می انحو<sup>ن</sup> نے دوبارہ والی سنتیان مقر کرکے روانہ کیا۔ ابن ممرہ سنے مسلم مراومین مسمیتان کی راہ بی۔ بہلی رام انیون نے اس ملک کے حالات سے منین خوبے اقت کر دیا تھا منتیتان کی حدون مین و اخل موتے ہی اس تیزی سے طرصے کہ ماغیون اور مرمدون کا قلع وقمع کرتے ہوئے برابر کا آل کی دیوارون سے بیجے تک جلے گئے۔ را مِن جوشهر طرا فرر أُنتج موكيا- ابل كابل كي بيورجب مبيه تطراك اور فانخون في شركے كيا كك بنديا كے تومى مروكرليا-اورجارون طرف مينيقيس فائم كروين - إن فرانے زیانے کی بجارہ مرحبی کلون سفے شہر نیا دکو ایک طرف تور کے فرا کھا ری بضنرکه یا اس وقت ابل شهر نے ٹری مرد انگی سے مقابل کیا۔ گرمسلمان لاتے متو شهرمین د اهل موسکتے و کا تلبون نے سراطاعت تعبکایا۔ کا تل کا انتظام کرسکے وب المك برمع شرست برحماكيا اورفتح كرايا عمرتزآن كار خ كيا- ميان سك لوك عراون کی آ مدسنتے ہی مشہر حموار کے جھاک کھٹے۔ مجاہدین سنے رزان سے بچا وثر ه دول الاسلام ذربي- مست ماريخ يا في

رك خشك برملدكيااوابل خشك في بالمساطاعت تبول كرا. عبدارجن بن ممرو في مشاكت سے برمد سے رجح والون كوليساكيا اورا ك شهر برقبعنه كرسمة استح قدم برعايا- بهان سع برمد كے ذا بات ن مين وافل سو سے علاقہ غرید مراو ہے۔ اس علاتے کے تمام مقامات کو اینا سلیع و منقا و بناکے کا آبی والیس اسلے۔ کا آبی والب اتنے ہی دنون مین مرشی برا ما وہ ہو گئے محص انحون في مقالله كما توملمانوك عربه درى سے شكست دى- اور كاللمين ابني حكومت قاعم ركفن كا نظام كرك عبد الرحمن من سمرة تقرة مين والبرائي حبان حبدسال مك ابنى د مذكى مراصاب ك سكوت مين سركرك منهم مدمين وا صل برحق بروسے-

اِسی منتوبی معربین اور معبن سے نز دیار سال معربین عبد آندین عامرنے عبراتعہ (اب ماجبری بن سوارعبدی کوسوا عل سپر ریمبیا - ابن سوا ر مذکور سف بر مد سے قیقاً ن برحمله ک الله اوراً س سرزمین کی برخاش مجوقومون کوشکست دے کے مال غنیمت حاصل کیا۔ قیقان مین انبیسخت حملون سے ایک زلزلہ میداکرے وہ حیاب مواویہ کے وربارمین والبس سکتے اور بارگا ہ خلافت مین تنیقا نی کھوڑے مبیل کش کرے مزحرُوسوسنے۔

وار الخلافت وستى مين حيدر وزمقيمر وكے عفرفاك تليقان كى را و الدرشادة لى دركين انسوس اب كي اعنين حوصله مندي نهيين موت لا في عنى- آستے بي تركي أكرومون سيمقابله كياجس كانتيحه يرموا كهعبذآ تعدمن سوار ارمن فيقآن سي مين یمو ندز مین موسئے- اور ان کے ساتھ قریب قرمیب آن کے تمام ممرامیون سنعما مشربت شهاوت بيا-

ج نامه کے معنف نے جواکھا ہے کہ مما دیر نے عبدا تعدین سوار کوچا رسرا

عسسه المييٹ سف بحوالہ بچ ہ مراسکہ حرقا ٹم کیا ہے۔ ابن افیرسٹلکہ موا در لبن فلرون کسم تات بن مرا كله مع بالكل غلطب إس ليه كرعبد العدب ما مرجن كى طرف سه ير تقريم سلىم مدى من دلايت بعروس مؤول كروي كي تص

موارون پرسردا رمقررکریکے روا نرکیا-ا ورحکود ماکن تمرها کے سینٹرحدکی حکامت ا نے المقدمين او ومان حوكوسستان فيقان سي الم سي المشهورسي مين نهاست عمده ا وربورے ندوقامت کے محورے موستے میں۔ اس سے بشیر می دو محورے ال غنیمت مین میرے پاس ا کھے بین کیکن وہان کے لوگ ٹربے شرمیر مین اور اپنے کومیتانی ورون سے باعث مہیشہ سرکشی سے باواش سے بیج جایا کرتے مین " یہ فالباً عبدالمد بن سوارك دوسرك سفرسك متعاق سب يكوف ب معاويد كيباك مین الیسے الفاظ میں جن سے معلوم سوتا ہے کدود کو یا عبد المدین سو ارکوسیا میل ا دفیامنی [ روانه کورسے بین-لیکن بیر الفاظ شاید نا واقت مورضین سے ذاتی تھرت سے میدا موسی و ایفین ابن سواری مح مین شاعرکتا ہے۔ وابن سوار على عدَّ اته مُوتْدُ النار وقتال لسنب (اورا بن سوار جونو عبشی سے وقت سمینیدانیا باور چی خانه کرم رکھتا تھا ا در ا كبوكون كونة تيني كرمًا تها - فينه ابني نوج كوسير كفتها عما اور دليمن كوسك موت تفي یر شخص مرا نیا ف تھا۔ اس سے نشکر مین کسی کو حولما کرم کرسنے کی فروت منموتی تھی- ایک ون اتف قا اس نے لشکرگا ہ مین کہیں آگ طلتے او کھی تو تو تھے۔ یکون چوطما کرم کرر ہاہے ۔لوگون نے کماایک عورت کو زجگی موئی ہے۔ اسنے لیے مسفیں (ایک فرے وارغداج خرمے اور گھی سے بھائی جاتی ہے) تیار کررسی سے عکم دسے دیا کہ تین دن اک تمام وگون کوطنیص ہی کھلایا جاسے -ميهم مدين مهلب بن ابي صفره ف جوعبدالرحن بن ممره كي فوج كاامك نامورسردارنوج عما مندورستان كاجها دكياً- يه ملدمذوريا كي طرف سص عما اور من كران كى مرت سے ملك يه نيار بهت تها حب كومسلما نون مضيط مهل يايا- اگر حيا مون نوی وغیرہ دیگرسلاطین اسلام نے رسی مٹرک سے ایکے جملے کیے مگر قاری سل نا ك عرب مين سي سي سي سيالار سف و وحركا وج منين كيا تماميشه لوگ كاتل نك آئے مگرا كے بہام ون كى تهيب بحد كرون كے السانوت ولا ياك مرت لى طرف كسى كو آسك قدم فرمعاسف كى جُواْت مذ ہوئى فيسكسب في ان كوم شاكى

مون کوتورکے بنجاب سے میدان میں قدم رکھا جوان ونون سیدھ ہی میں شامل مجاجاناتها-

مُسلّب سفخلافت سے اجازت یا ہے ہی اپنے گھوڑے کومشرق کی اوہرا راتا ا طرت طرحايا اوركابل وليشآ درم ورمياني ورون سع سرنكال كم منبدا ولأبور يرخت ملكيا ملتان اوركا بلك ورمياني علاق كواس في ايك بي تا فت من ابنی ششیرخاراشگا من کے خوت سے ملا دیا۔ وشمن سے شہر قبار آبیل کے قرب مقاطبہ موا اور مملب نے شابت ہی جان بازی سے حملہ آور بان کرکے زم و سے وی اور خوب مال وہمسباب سے سے نیک نامی و شرخروئی ہے ساتھ و البین نے لگا۔ سندوستان کی موجوده انگریزی و ارو و قاسیمین جن بر فی امحال عمروسم ارلیا گیا ہے ان کوعرف مسلما نون سے اسی تملے کا حال معلوم ہوسکا اور اس سے یہلے تہدوسی کی لطرن ہونوج کشیا ن کی گئین اُ ن کاکسی کی لطرن ہونے سکی فہوس کرع لی کما بون برکسی کی نفرند لی ی جو اسلامی تاریخ کے تمام عمدول کو اور ضعبوم ا بترائی مدریون سے حالات کوخوم فیاحت اور منا سیٹ صحبت کے سیا تھھ

بنارس مین-

اسى زمانے مين ممكنت حب مندوستان سے دابس جلا توا ر من اسادلان قیقان مین مہو کے کے اکھارہ کرکی سوار ون سے ووجار مہوا۔ یرکڑک با وجد و المورون کی کی تعدا دھے لڑنے برا ما وہ مو گئے۔اور آخرسب کے سب جوانان عرب کی اُدمین کانے کی تلوارون كالقمد موسئ -إن تركون سے كھورون سے عيال اورومين كئى ہو كى عليا ابدا مُلكب كويدوض سينداككي اوربولا يرعى بمسع زياده إس بات كالمستى منين ہیں کرانیے گھوڑون کے عیال اور وسین کائین یو پرکہ کے اس نے انبے ، ور اینی فوج سے قام کھوٹ ون سے عیال اور ومین کا ملے والین- اسی وحبست منے مین کراسلام میں مُعلّب مبلاغض ہے حس نے محمول ون سے ملی یرونع اختیاد کارمیم میں نبیر کی توائی کامنوازوی اپنے ایک سفرمین کیافوب و کھا تاہیے۔ کتا ہے ۔ الم تران الازدليسانه بيتوا ببغته كانواني ببل المهلب عمسه طاؤری -سه ابن ایر-

کیا تم نے تبیار از وسے جوالوں کو اس رات منین دیمیا حب انحون سنے شہر مین پراؤ دالا تفاکر مرات کی ساری فوج مین دسی ایجے نظرات تھے) مُستَب كاجله كاتل كى طرف سے عما مركستد حكار استربانكل عداكان تقا۔ ویان عبدالبدین سوار سے شہید ہونے کے بعد جوانسطام کیا گیا اس سے فیکت کوکی تعلق مندین حب عبدا سدے مارسے جانے کا حال معلوم ہوا سنائیں اوان کی حکیرے مرسی رسی و میں ابی سقیان کے ستنا ن بن سلمہ بن محبت بند کی كا عله- الورواندكيا- يبتخف عالم وفاصل اور ضرا برست عما يمت مين يرمبلا شخف ب حسب شف فوخ والون كو لملاق كى قسم ولا ئى- مستنان سواحل برايا- كراك كو ا جوسر شخاعت و کھا کے فتح کیا۔ اس کی آبا دی ور ونق مین نزتی ولائی۔ حیدروز اتیا م کرے وہان سے سٹرون کی سرسنری کاعمدہ انتظام کیا۔ اِسی تحف سے الاركى مين شاع كتا ہے۔ رائيت بذيلًا مدنت في مينيا فلات نسا يما بيوق لبافتراً اذارفعت لعناقها حلفا متغرآ لهان على حلفة ابن محبق ر مین نے بزیل والون کور مکھا کہ آکفون نے اپنی قسم میں ہے جہ اوا سکھ اجور و وُن كوطلاق وسے دينيے كى تسم كى نئى ما عت اللجادى كر محي اس محق ئى قىسىم آسان سەحب كە ھورتىن كرونىن أعما الاكسونى كى باليان كھائىن) ا بن كلى كا بيا ن سے كەمكران كواس سے ميشتر صلىمن حبايه عبدى فتح لرصیا تھا۔ لیکن ممکن ہے کہ سنان بن سلمہ نے اس کو دوما کرہ فتح کیا ہو۔عرب الی نتوجات کا حال جن لوگون نے تعقیل سے دیکھا ہے ان کے نزد کی بیا امرسب مي قرمن قياس موگا- اس كيه كدعرب كميشداك رشرون كومتعدود فتح کیاسہے۔حبس کی وحبرسوام ن کی رحمد لی سے اورکوئی منئین موسکتی۔اس کیے لم فتح کرے لوگون ہروہ اتنا تشدر کھی مرکستے تھے جتنے تشدد کی ایک تخ و فرورت ہوتی ہے۔ اس کے معبدزیا دیے سواحل سبد سرات رمن عروفدری ازوی کو راشدازوك

عسه لاذرى-

ر وا ذکیا در اشد می عروب بدی عرب شے مبت می شریب خا ندان سے تھااور اس ساتعه واتى لياقت اورنو برين ست عبى اراسته عنا كم منى بي مين اس سفتي عت کے جوبری دکھا وسے تھے۔ جب زیاد سے سنان بن سلم کومعرو ل کرنا چا یا۔ سے آن نو<sup>ن</sup> الفاقاً يرشرلفيك النفنس مها ورموا ويرك در بارمين مبش كياكيا ا ورأس كے تمام ا وصاف فا برکیے گئے۔معاویہ سنے اِن اوصاف پراس کی بہان تک قدر کی کرنے برا برسريه فالفت برسجالها ١٠س سے بعد تمام اضران فوج كى طرف مى طب بوسي كما ايراك به مثل عف سيد ممسد ، لوكون كوم سيكماس كي اطاعت كرواورات معرکهٔ کا رزا رمین تن تنهٔ نه چیور و دسیر که کے مرآ شدکو کمرآن کی طرف و واندکیا که مم سَنِيعَ كاكام سَنان بن سلمكي جَكِرِس كام وسع-وس سے ساتھ ہی جناب معا و تیا نے سینان کولکھا کہ مین دانشد کوروانہ کیاہے۔ يرم وكين توتم ملزك تك آك ان كالمستقيال كرد- اور ستبدوست توحك تمام حالات الأسكادرد-سے انعلین الکا ہ کروو۔ راسٹ مکران سکے قرمیب بیونیا تو سنا ن بنے حسب الحسا س کاخیرمقدم او اکیا- پیراس کی اطاعت کی ا ورتمام معاملات سے اُسے و ا تعت كرويا- أن تمام خالات سعد واقفيت حاصل كرك رأتشدسن سرحدى الادرفوهك في شروع کی ۔ کوہ کیا یہ والون سے فراح وصول کرسے تینا ن پرممارکیا۔ وہان سے موج دہ اور آیند و دوسال کا خل<sub>ی</sub> وصول کشکے مسبت سامال غنیست اور لونگری فلام فراسم ا کے برس سے قیام میں پرسب کا دروائیا ن کرسے وہ برا ہ سبوستان والیس کروان بواستدرادر برج بها ويون تك ميونيا تعاكد كوستاني لوكون في جوسيد كملات مقدايك يي س بزار آوميون كي كروه سعة أك مقا باركيا مبي ست شام كال الواق رمي اور الديشادة ا وقد ت راشد ماراکیا یت مجبوراً سنان بن سله سلے المسری لوی کی باگ اپنے باتھ ہ لى دريادكوي خربهو يخي تواس سنه ابني فرت ست عبى سواهل بدستان سي كوما موركرديا سنان دوسال مگ دسین تیرر با اسی زمان مین احتی موانی نے کران کی شان یا يراشي رسم من. فقريحط الورود المعسد وانت لسراك كاررن سنة مادرى ۵ بازری

ولم كاسحساجى كراك ولاانغروينسا ولا المتحسر واور تو دا می طرف خطاب منه کمات حاتا ہے۔ فرودگا و اور وطن میں بال ا واصله موكيا- است مُرآن مجه كيرترى حاحبت ندكتى حسب مين من حبا وسبع منه نمازلت مین ذکر یا افجسسر وفدفت عنه ولم التهسا

وان القسليل بمسامعور بان الكشيريبالحب مع

رادر مین مفاش کا خال سُنا تھا وہا ان آیا مذتھا۔ اور ممیشہ اس سے وکرسے کھا تها وس المن كرويان اكثرلوك توعيوسك سن العيف مقامات وان كفوفنا كبن)

اب بالاستقلال حكومت مكرآن وسرم رستده حاصل كريمه سينآن سفي ابنى كارگذار يون كے عمدہ موسنے دكھائے۔ قنفا كن يرجمل كيے اس سنے برى محمندى عا مىل كى- اوركى جديدافىلاع كوائية قييض سين كربيا- اور افرفتوهات عاصل كرتا اسكي شار البوامق م برها مين مهوسيا حيان عين موكر كارزار مين مهاست بي سب رحميون سم سا تھ ما راگیا۔ اوراُن لوگون کامحسود مواَ جواسی موت کوسب سے اسطے شادت

تسلوكيث تحص

معاويه كا فرعد وهد مدين فودريا وسي بينيعبا وسف براه سيسان واص سندبره بادكياكوج كرتامه اسنار ووبهو كخار عيملافه رووبارست كزرسك جوارض سيتان يسن بندسدد المندى راهى وفرهد كالش برخيداندان موا- اور ويان سے قطع مسا نت کرتا ہوا تن کم عدار پرہا بڑا۔ تن کم معا روالون نے جوا کروی سے متعا بلہ كى ليكن عمدًا دسنه أن كونسكست دى-ايني تلوارست أن كالمنديميرديا-ادرجيد فمتى المانون كي جانبن ندركريك شهر تسفيه كرليا- ابن تعقع شاع حراس سغرين

عسيه عبادين زيداور ابن مغرع كامال جوابها فيرمين مذكورس أس كايمان بيان كريسا خالی وزلطف اورسیدموقع دموی عبادے جراہ اس عمد کامشور با خات شاعر نزید میں مغرغ جرئ مى فشار الغامًا را سين مين جارست كالحط يُركيا- اور كمورُ و ل كونيا يتكليف بمسف قلي بالذاق شا محمو لميع آزائ كا موتع بلا- اس ف ايك شوتعديع كيا جونوراً

س کے مرا و رکاب مقاشدامے تن تعاریکے مڑیے اور اپنے دروول -متعلق كمناسخة كم بالحروم وارفول لهندمن قارم ومن مرافيك فتلك لام تحروا بقندهارومن كمتب مبتيتة القندهاريرجم وينهاكمب

ر ممالک گرم مین اور ارض سن رمین مهبت سے نقش مقرم بلین ا در سبت سے سرمنگان قوم مین جوشد مرسف اوروفن کن کیے گئے قندهارمین - اورمس کی

موت قدرمارس لمی سے بڑے بڑے مجروں سے نیجے وبا دیا جا آ اسے اور

اس ی خرجی منین بوسخ سکتی ۲

ليكن عبادب رايادكوولاست كران اوربا منابطه فوج كنتى ستروسيكوني تعلق ند تھا۔ گواپنی حملہ آوری کی رفتا رمین اس سے سوار سند ومستقان کی مرزمین بریکا یک تھو اسے دولواتے بوسے نکل گئے۔ سٹان بن سلمہ کی مثما دم مسم مبدج سخف والی کرآن مقرر بوسے فوج کشی سیده کا ذمد وار سبایا اسندین برد كيا وه مَنْذَربن حار ودعبدي سي- صب كي كنيّت البوالاشعث على بد الوال كمرالة

برلفكرى كى زبان بدعقا- دوشويه ب--

نتخلقها دواب المسلمين

الالبيت الكيخ كانت صشيشا ديمينيكا شك والوحيان كمانس عبوس موتبن كرسلمانون سمع دموارا كمغين حرميم بیٹ میرلتیے) شاعرکی مرنصیبی سے خودسپہ سالارفوج عبّادک ڈواڑھی مبت لمبی خی ھاسىدون كوكا نى موقع بلام نحون سف بورى لميح ذمين فىشيىن كردى كريە شعراً ب بى كى شان مین کیا گیا ہے۔ عماد نے فضباک ہوسے ابن مفرغ کی گرفتاری کا حکم دیا مگروہ اس الجام اسٹیترسے سوچ سے بھاک حیکا تھا۔عبارصب اُس کی گرفتا ری میں اُنیا وہ کر کرایا ہا وم س منے زیاہ اور سارے خابذان کی سجومین السے انشعار کیے جن سے صرف زیاد ا در اً س کی نسل سی کی نوم بنیمین موتی تھی ملکہ ابو سفیات ا درخا مذان بنی ام میہ برای ش چو مین تصین اس مجرکوبری شهرت موئی میان کاسکه کم کوئی عربی قاریخ ہے حس

منفی زوه محوشهو و دمو-

ا يب مبا دراورا ولوالغ م تخف تحدا - است مي تو لا آن ادر تيقان برو تكسنى كى - إس المرا في مين سلما نون سف مسبت الجي كاميا بي عاصل كي- مال فنميت واتحد اليا-ا در کثرت سے لونڈی غلام انیے ولمنون کور وا نہ کیے۔ سمنزر بن جارہ وسے اس کے تجدید معرف مقدر آرکو متح کرلیا۔ ویا ن عبی سبت سے لونڈی غلام أيف مين آسيّ : نفس آريمي أن بلاوس سع سن جو مكر وفتح كي سيّ ومر وفتح كي سيّ في مستقان اس شرکو متے کرمیکا تھا۔ مگرشہروالون سنے شامست اعمال سے پھر بنا وست کروہی خورا نیے با محون اس آفت مین دوبار ، مبتلا موسئے جس کا عرب ایک وقعہ عِي شَطِي تَعِيد مسنّا ن من بعد فتح قَصَد آردسن قيام اختيار كرابيا- ميان مك کہ داعی امل سنے اُسے آغوش کی رہے خواب نوشین مین شلا دیا۔ خیائجہ شاع س سے مرشیر مین کھا ہے۔

نى القير لم تقفل مع القاتلين اسے فتے کونیا اصنیت و دین

دقيمة رارمين وافل موا بجرح ومكهما توقبرمين كخيا-مجابدين سنمح سياتحد والهين تم آیا- البد! البدا قفته از دوراس کے وادی ! کیسے جوان کو دنیا و دمین سف

قبرسم مثيروكرويا-) ـ

مندربن حارودکے مبرعبیرا درری زیا دسنے جواب اسنیے باپ کی جگ كاميرناج داي بقرة تفامنآزربن حارث من تشركووا لى سيده مقرركيا منذركوا كي سطح كيدائين بدشكوني بيش آني كه عبسيدا مدمن زيا وسف بيشين گوني كردى . مندرسو سے زندہ مذوابیں آئے گا۔ با دھوداس کے بیرا میسامیا در اور امور افسرتھا دلاین مند اُلکرا بن زیا دکراُستے رہ مذکریتے ہی بنی ۔کٹیس ابن زیا وک پیشیں گوئی بالکل سمجی من السن اعده بد دری قرق می کود تان مکمت سے اور بدان کرتا ہے کہ میان سے لوگ نی اکا لی سلمان مبن ١٠ وركه است كرفران بن موسى من يحيه بن فالدا بركل في مهان أيك شهرا وكياب صبركانام بهنادركعاب وخرامتهم الدرك عددين ااوكاكم د درسے مورخین اس نام کو تو قا ان تباسق بین پرسٹرامیسٹ کے خیال بین اس سے مرا و عنسه لما ذري-

موا در مومرس تا مين يې

ابت بوئی اسیے کرننڈرصرود تو آن تک پیونیٹے ہی بجار ہوا۔ اور اس بجاری سے کسی طرح نبعان برموسكاة فرومن بو ندرمين مواستندرك عبس وقت واعي اهل كولمبكر كمي سے اُس وقت اُس کا مشاخر کرمات میں تھا۔ عبسید العدمین زیاد کو صب متن رسے مرف كى جرمعلوم مونى تومناسيت متاسعت مواسادرول مين خيال كياكه با وجود مين محوني سے اس نے میرے حکم برعمل کرکے اپنے آپ کو قروان کردیا۔ اسی فیال سے اس نے حکم اولات حکم بن مُنْدَرِكَ ساعد مسبت الحياسلوك كياتوا معين بزارورم عيم ادرمس منذرموم ابن مند كى فكردال كرمان دستنده مقركره يا- حكم حيري مسينه والى كران رسين يا يا بگراس مدت مین بخی اس نے اپنی لیافت دہا دری بخولی طا سرکردی۔ للحكم كے بعد ابن ثریا وسف الک دومرسے لائق ومیا درمرد اراب حری یا بلی کو الى سواصل سنار ومقركية ابن خرى اسك ما كتون خالسف سلما نون كومبت فت حات به الا ابن حرى بي

نخركيف كاموقع دياء أس ف فاك سينده مين ميونخية ي ميدان كارزار كرم كرويا- الى ولاسب سخت معركم آراكيان كبين فتمياب مبوا- اورمال تنهيت ها مسل كيا بعض موارضين يمت سبين كرع بياراً معرب زيار سف اصل مين أوسناك بن سلركواس فدمت برمامور كيا كف گراس کی طروز سے جو فوجین سندھ برگئین اُن برابن حری با لمی سیدسالارتھا۔ مبر تقرير جركيه موفتوهات كالمني ابن حرى بيسم بالمعمين تعي شاعراس ابن حرى كا شان مین کش ہے یہ

أولالمعانى بالبوقان مارجعت مندمرا بابن حرتى مأسكاب داگرنونا ن مین مین ابنی نیزو با زی سے جو سرما د کھا ، توا بن حری کی نوعبین مقتولون سے معيارا درسامان مصفخ والسي زاتين)-

## ساتوان باب

خلافت آل مروان - فتوعا ت مسندهم

اب وه زمانه اگیاکه اسلامی خلافت کا دربار ا مایب مهبت فراشا منشاسی به موان اوربار موگیا اور عبد الملک بن مروآن خلیفه مواحس سنے در اصل اسلامی سلطنت کا مدیشه والتنديم الوطري قوت دي-كرنل مآكوايني تاريخ راتسبتا ن مين لكفته بين كرعبد آلملك بئ وان الم يخت تشيني سے ميلے بي سال معني م السه مومين مسلانون ميسمرا و سينده ايك المراه الى ملك راجبوتا ندر كى حس مين التجيركار احد مانك را وانبي راج كنور كم لاتحه نذر اجل مواليكين بيروا قعه بالكل غلط سيع مسلمان اس وقت مك سنترهم كي رحد ریم و معلی مشق مسیر کی کر سے تھے۔ یا معن سنے مبی دریا سے اگا سے تعبغى سواھل سے شہرون كونوٹ مارليا-لىكين كسى تا ريخ سے نتير مندين عليا كم اغو<del>ل ا</del> س وقت تک سرزمین مبند کے اندر محسنے کا کہی اراد دیمی کمیا- اگراس کی ذر ا بھی اصلیت ہوتی توعربی مورخ حرور بیان کرتے۔

خلانت عبدا لملك كے دسوس سال تجاج بن يوسعت تعفى والى عرات مقر موا حونكهستنيده ومنروكا لغنق عكوست عراق مي سے محفا لهذا عجاج نے اپني ا حکومت سے میلے بی سال کینے مھی کہ مدسین ستقیار بن اسلم بن درعم کلانی کو مکران ا ورسواهل سنده كاكور سرمقر كما-

ایک ناموروب شسوار محدولا فی جوتبیل بنی اساری ایک محبی یا داگار تقاحب اسے عبدالرحمن بن استعب کے مقا بلے مین شکست موئی تو اس نے پہلے و کماگ سے جان سمائی اور کھیراویٹ میدہ طور مرجا سے عبد آلر من کو مارڈ الا۔ اور اپنے قبیلے سے بانسوجرارعرب بمرا ہ سے عمآن سے براہ دریاستدھ میں آسے مقم موانا کرراجر و آبری بنا و مین زیزگی سبررے - ساحل سنده در ارسے اس -ایب رات کود استرکے دیمن رآ مل کی نوج براس نجرائت سے ا درابسیا مناسب موقع سے حیا یہ ماراکدرامل سے اسی سرار ممراسیون کو تباہ کر دیا۔ مبتون کو مار ا سے طافرری۔

عبالمكك

جماع سف جماع سن يو کی ولایت مبتوں کو گرفنا رکیا۔ اِس کے علاوہ کی س یا تھی بہت سے گھوڑسے اور بہت کیے مال و کسباب یا تقد لگا۔ یون را جہ والم ہری نوسٹنو دی حاصل کرکے وہ سمند حدیث با فمینان رہنے لگا۔ اُس کی قوم کے اکثر آدی جو نکد سرحد ملی مولی تھی اس و حبسے اکثر مکرات میں آیا کرتے تھے۔

ستيد بن اسلم حب كرآن مين بهونجا تواس في كسى جرم برمتقوى بن لا م كوبير كال مدال المدال المدال

مین سے عماجوعمآن سے آکے سند مدین مقیم وسے تھے۔ تا م گرد و علافی اس خون کا انتقام کینے کے درمیے موگیا۔ سیدخراج ومول کرے والبی سے ارا و سے مین متعاکم ان اوگون سنے بیکا یک مملہ کرسے اسے مارڈ الا- اور مکر آن پر قا بن و متعرف بو كيئ - تجآج كويه فرمعلوم بوئي تونهايت بريم بوا ا درعلا في وم سي سرگرده سلیمان علانی کوجوعرب مین اس قبیلے کی سرد اری کی متیبت رکھتا ماخ ذ رکے حکم دیا کہ اس کا سرکا کے ستجدیسے اعزا میں بھیجا جا ہے تاکہ وہ ایناول كُفْنْ لأكرين - اوراس كے ساتھ ہى مجاتم بن سخمين كوكر آن روانه كيا۔ مب عير كا مقدمته الحبيش عبدالرمن بن المتحث كي سردا رئ مين عما- علا فيون في الرمن برحمله كبيا ادرحب مك مجآعه كوخبر مومواس مأرادالا- يجرفيا ل كيا كرعسا كرخلا فت مقا ملکرن خورسی سے ویا مخداس خیال سے عبدالرحمن کومار تے می سائد معدین ندم عماك سنك والبرسف أن كوما محول ما تحدليا - برى مربانى سع ميش آيا- اور الحنين ابنی مذمات مین کیا میں سیلی مناہے عس کی وجرسے گریا و آسرے عربول کوانے ا ومرغصہ دلایا۔ اور انخین مجبور کیا کہ اس سے ملک کی طرف توجہ کریں۔ ورنہ اس سے میلےمسلمانوں کا ہرگذارا و و نرتھا کہسترمدکوانے فکروسی شامل کریں ہم مرت بہاؤی قرمون سے لولتے میرتے رہتے تھے تاکرسینگری کی عادت نرقی<sup>تے</sup> فى برسے كە دېدا سے زمان فر خلافت مى سے ما منت كردى مى يقى كرمسلان آسكا

عدد اب افر کم بول سے معلوم بوتا ہے کہ تنویدین ہم کا تقر فود فلید عبد للک کے زمان کدر دسے بوا تمامان اس مور تجاهد البتہ تحاج نے باور فود معین کرکے روا نہ کیا۔ اسی واقعہ کوملاؤری نے بوان لکھا ہے کہ ستھید حب مراکن میں میرخی تومارٹ فلانی سی دونون بیٹے موا ویہ اور تحداس کے مقابلے بین اسے عف آرا موسلے يروك فلانت كے مجرم تھے۔ اور ميان حدودستدم مين اكے باغيا نداور بريا وكوميا موسئے تھے ستیدحب فلافت کی فوج سے کے ایا ترامون سنے ذراعی ہروان کی اورفورا مان بازی سے لیے اکد کھرسے ہوئے استیدکی زندگی تام ہوسی کی وہ المائی مین ماراگیا۔عساکرخلافت بے افسرور اببرمناست ناکا می سے والبی تی اورود وونون لورى طيح ان المنالاع برمتعرف موسكي و تجاج كواس حادبة كا عال معلوم موا تواس في طيش كما ك ايك مهادم نسرمی عربن سونمی کوسواهل مذکوره کا محکموان مقرر کرسے روانہ کیا- می عمرے

میویخ سمے میدان جنگ کرم کیا۔ باغیون کی سرکونی کی۔ اور اسی فتحیا بی کی رک دمین بلا مندهريمي تاخت وتارج شروع كردى مرطرت لوما مارا يحندابل مح قبائل برنتياب بوا- إس كوسمت سے أن الوالغرميون سمے ايك بى سال كاموقع ويا

تحاك فرمشعة اجل أميوسنيا اوروه بيوندزمين موا- شاعركتاب-

ما من مشامدك لني شامر منا الله يزمك ذكريا محاما

د من موکر ہاسے حبک مین تونے نبرد آ زمانی کی ان میں سے جوہے اسے مجاع تیرے

ورون تغش راسي-

مجآ عد کے مرفے پر جہآج سنے محد بن مرون بن ور اع مری کوما مور کیا۔ اس والی کا تقرر ولید کی خلافت سے ذر اسیلے موا تھا۔ لیکن اس کی تمام کارگزاریا چونکرولیدین عبداللک سے عدرمین فلور بزیر موسین لمارا محسف اس کا نذکرہ ا موقع مدكرديا-

تحدين بإرون كوبالتحفيص براميت كالمئ كتى كدميان مك أس كام كا مین بو علانی خانمان دالون که ما نود کرسے ا ورم ن کی جوہن کوئی وقیقہ فروکن مذكرس - تاكرسيد كم فون كا إدرا بور انتقام موجهس بن برون شفي مليسه مع ين أياب علان محض ويرفها لاجونور أو فليفه ك فكرست مثل كيا كميا ورأس كاسم ب بادری

تیج کے باس روانکیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تعلمین محاج سے ابن مبرون دىدہ كيا كماكم اكر ميرى : نرگى اور سست با درى پرہے تواس فيسيے سے تمام لوكون كو ما فودكيك روانه كرون كا-

غرض ابن برون برابر بانح برس تك حبنكلون اوروا ويون كے فتح اورمغلوب كرف مين مشغول ريك محمد بن مرون جن دنون سو احل سنده برحك بست كرم إعماد أن المحكم عرب ونون ایک عجیب اتفاق میش آیا جودر صل عربی فتوهات سے طوفان کو حرکت مین لان اصل مباد والائقا - جزيرة سرآمذيب سمو أن و فدك جزر كا يا قرت كيت بخصه و يا ك سكرا ص نے چونکہ اُس کی فلمرومین عربی تا جرون کی آمد ورفت ریا و دیھی ا وراکٹر نسلما نگا ج مع ابل وعیال سے وہان سکونت بزیر ہاکرتے تھے را رخلافت تعلقا پرکرنا جاہے اسكے ملاتے مين بير ندخاک موسئے جن كى تيم الاكيان جدے والى دوارث وہان مرى تحیین۔ را جبرکو حجاج کے در مارمین لقرب کی صل کرنے کاعمد دمو تع ملا اُ سے اُن لکر کیون کوعزت سے مع محف و مرامات حمار ون برسوار کرسے کو فرک فرون وان یا جن برکیرعا می تھے۔ حبا زان دنون لوفان وغیرہ سکے نوف سسے کٹا رسے بھی نارے اورخشکی سے ملے موقع جا ماکرتے تھے حب یہ فیا زموا حل مسترہ پرہ تُودبيل سيءميد لوگون مين سيے تعبف دريائ لوشرون سفے جيوٹی جيوٹ کشتيون جاكان جاند كو كميرليا- قام ال واسباب توث ليا- اور أن لوكميون كو مكراسه کئے۔الغا تا گوفتار موستے وقت ایک لڑی ہے تھا شا چلّا اُ بھی اسے جاج!" س وا قعہ کی خرادگون سفی جب محاج سے سیال کی احداش لوکی کاوش کو اسے ہاتھ میں ٹرتے وقت اسے بچاج اسکتان جب اس کے گوش گزار میوا تواس کے ل پر امیدا عجیب از مواکروش مین اسے جعد ختیار کشائھا کا ق مین کا ایست فرض بس والمحدث تخاج كوافت سے زیاد ہ برم كردیا۔ ليكن ۾ نكرا يک برط ی روائي بغيرمنظوري خليف بتضعين تحيط سكرا تخله خليفة وليدسك وسارستا زقوا ل كرمي لك سندورستقل في ع كشى كي اجازت و عدمات اور وعد وكرتا مول سے جنار وہداس ممین عرف کروی گائس کا مونا واخل خان کود سب باندی

مگرخلیفه خفیدجاب دیا" برحهمهبت بری سیسے معمارت مهبت زیاده بون سکے ا ورمین سلانون کی جانین خطرسے مین ڈالنا مہنیں لیندکر تاہ تجا ہے کواس بر بھی صبريدا يا اور اس ف دوسرى عرصني ادرجه ادى ابنى طرفت سيدروا نركيا و والسيا مرسنا ر کماکہ الید موتع برجب کرخلیفہ اپنی نوج کے خلقے میں محورے برسو ارتحا اس نے برصر سے رکاب مکرلی- اورع منی میش کر سے جواب کی ور فواست کی- اس وقت خليفه ب مجبوراً رندامندى ظامرى اور خيال كياكه فيرسى مالى لنقصاك كالنشير بها چير اينين اس ليه كه عجاج مصارف كي دو ني رقم داخل كرشف كا وعده كرتامية - ١ و ١ الما تدمى فليغ سف سنرود كراجه واتبرك ما س سفارت بيمي اورتاكيدكي كرفين حدمكن موان لوكيون كوميرس ياس روافكرده-وآسرے جواب میں لکھا کہ اُن لوکیون کو ڈاکورن اور رم رون سفے کوما ہے جومیری اطاعت اور حکومت سے با ہر بہن ۔ خباج کواس ناکامی برتاب ما الی غصب امین م کے م س نے فوج کشی کا حکر دسے ویا۔ اِس مین کونی شک بنین کررا سے وآہرسے ٹری عباری فلطی ہوئی۔ اس زمانے میں عودن کی ہے ڈوک فتمندی سارے عالم کوامی بالسی کامسبق وسے رہی تھی کہ اُن کی اطاعت ہی میں امن ہے - واسر نے خجآج سے حکمے سے سرانی منین کی ماکمہ یون کنا جا ہیے کہ سوق بخرو ن کوشہ دیا لغرمن سب سے میلے تحقیج سے حکم سے عبیدا تعدین منہان دہل روا نہوا غالمیں سجل کی ملے کوکٹا اور گرحتیا ہوا ہونیا۔ مُراس نے فوج سے کام نینے کی جَکُروْلُ نِی جه مناسكا الشخاعت سے اس قدر كام ليا كم عين مركة حنگ مين شيد موا- اورشرب سشاوت ل کے عالم جاووان کی راہ کی۔ حب یہ خرق ج کومیوی تواسی است فیداد رو کا کا کا اس نے نور ا سرا اوالی عمان مُدِمَل من طب فرکل سے نام فرما ل جمبی کرا بن متبان وتیل میں مارا گیا اب سوسالا الخرفورة ومركوح كرواس ك ساخدى والى كرال محدين الرون سكونا م بعي ميل اسىمىنى نى فرمان عارى كى كرتم اف ويان نين سرارنوج تا دركو ويديل بن فبست مواة فمركستنارعوتر حاسط كي ے فی نامرولاذری

محدبن تبرون فودى فتح مسترده كى كومشتش مين تحاجودر اصل اس غرض ليدر وا در كياكيا تفاكه في ندان علاني جرسية حدين بنا وكزئين تحا أس كوقتل و قمع ورستنده و الات دریافت کرے محدین برون سنے ستر موت مو عالات درما فت كرك كے ليے بردہ فروش سوداكرون كومقر كميا جولونديان سيجنے ورمول لینے سے مبانے سے استرہ و کرآن میں آمرورفت رکھتے تھے ہے مرتبل فالباعجرى داستے سے سیندھ برحملہ کرتا اس بیلے کہ وہی رام سیدها تفا اور حناب معاویه سے عهدسے حضرت عمری به پالسی محی وقوت ہوگئی تھی کہ دریا سے راستے سے جہا دہنکیا جاسے کیکیں مگرانی فوج ۔ ہمرا ہ لینے کی غرض سے بُریل کوخٹ کی کا ایک بہت نِڑاسفر کھے کرنا بڑا<sup>ہ</sup> مین اعنون نے سوامل عرب سے گزر سے پورسے فارس کا حکر شکھا ما ورة خرفارس وديكر مما لك تحج سے كرزتے بوك كرآن بيو تخيمان فرين سرا مرتب سی موسئ تین سرار جوان است مرا دسید ا در شهروتیل کی دارادون منیج دم لیا۔ یتعجب کی بات سے کہ شا ید اشنے بڑے سفر کی مشکلات سے تورس ياس مركوست ادلي فيال كرسكم برتل ابني بمراه عال تین موادمی لایا تھا۔ کمران میونجنے سے بعد اس سے تھندسے سے تین بزارتین سوسیا ہی تھے جواتی فری میرکے لیے کسی طرح کا فی منیس خا كيه جا سكتے تھے۔ گراسے اپنی اورا نے مراہیون كى شجاعت وكرات بإتناعما رستنون سے بہان مخت مفا ملہ موا مرا تھی مک سندھ کی نسمت میں اسکافنا منتما كم مقبوطات دولت اسلام مين شائل مو- عين مركهُ كارزار مين مبرِّل كا 🛮 وموت ينتعط سنغط وخمنيان سمي بالحدمين كرفتار تحيار سندمى فوج سي است كرفت ا یتے ہی بلا آراس مار والد کہتے میں کرمرس کر فرصے کروں و اون (فرصہ

د اون) منے گرفتا راور قبل کیا۔

اگریدع بون کومسعنده والون نے و ومتوا ترکین، دین نسکین اس کوکیا کرتے كرع بون كى ومشت سيده سے اكثر لوگون سے دل مين متحبى مرو نى تھى۔ كويا وج سینے اپنی توم کی شکست کا انتظار سی کررہے۔ یاسی مضمون کو دوسرے الفاظ مین یون کهاجا سے کوسمت برسرخلاف تھی۔ اس عام شکستہ ولی کی طرف بالکل توجر مندین کی گئی۔ سادے فوجی افسراور تمام ابل سند اس سے غافل تھے کہ اُن کی مهت كبينا بليا كهان والى ب- راحبرد آبراني وولت ومثمت سے مشے مين چورتھا-ا درعا قبت اندلش جءی توت کا اندازه کرھیے تھے آنےوا کی

قیامت کی بُولُون سے سمے جاتے تھے۔

جِنا نخبر نیرون والے حجآج کی مرسم مزاحی کا عال مٹن سے <sub>ا</sub>س فدر ورسے ك الماعة الدباسم مشورة كرب اس راس برمنفق بوسك كريمين الحلى سے جانے كے اسك سرا طاعت محمر کا دنیا جاہیے۔ خصوص اس وجہسے کہ سمار استمرا کیسے موقع وا تعسب كم الرعساكه خلافت مستنده مين داخل موكين توا دِعرسي سيم موسے گزرین گی- اور نیرون بالکل با مال بوجائے۔ اس راسے برعمل کیا ادر والى نيرون نے جوماتى تھا ريعنے مذرب بودھ كاياب تھا) خفير شفارت بمييج كے اور خربير اواكر سے كا وعدہ كرسے تي جسمايات تحريرها مل كرلى يس كى ردے اس کا شہرا خت و تاراج اور عام فوی بے اعترالیون سے مستنے کو ماگیا۔ مُرْتِل ك مار عاف كا مال حب جَلْج ك كُوش كُذار موالواس مين ۔ مند بیدا موگئی اور دل مین کھا ان کی کھا ہے گھ موگر کے ترو برخر ورقسف لیا جاسے۔اتفا تا اسی زمانے میعا کی اوروا تومیش آیامس نے بجائے سکے فیالات کواور ممی توت سے سرزمین سندو کے ساتھ و السترکر دیا۔ عبدالرحمن م محدبن شعث بغاوت مے باراف مین قبل کیا گیا اور اس کے تمام تمراسی ا و ر ما ناز تا ہے کے اعمین گرفتار موسے ان مین سے ایک زبردست اور با ا عن هبدالهمن بن عباس بن ربي بن حارث بن عبدالمعلب ج

تجاج کے نیجی غضب سے نکل مجا گا۔ اوبر تندھ میں اسے بنا و گزین موا۔ صب تعام لینا مجآج کے کسیسے بخت گیر منتظم سے اپنا ضروری وواجی فرف تصور کمیدالغرض مجآج نے فوطکبشی ترشد کا بور ا ساما ن کردیا۔ اورول مین فسیصل کرکیا کرست رہ و مزن براور ا

ان و دنا کامیون نے بتا ویا تھاکہ سندھ کی ملم کوئی معمولی میمنین سیط لهذااب أس سف النبي نوفينونو عمرا من عم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن المعتبل عني المنتخاب کوجراس کی داما دی کی عزت سے بیرد باب عقا اس زبر دست می سی ملیف ملیے متعیب كيا- ميرا نتخاب ما دى النظرمين مهاميت مي غير قابل اطمينا ك خيال كيا جاسكتا محا اس کیے کہ محدثن فاسم سنوز ترمیت سکے کہوارہے مین کھا۔ اور بالکل مجد کھا۔ عربی ا دیچے تھی اگر چیر شیر کے نکے سکے جاسکتے تھے لیکن سکی طبیعیت میں اُن ارمیات ی برگزامیدنم بوسکتی تقی حن کی فردرت سرفوجی افسر کے لیے ہے۔ مگر جاتج لی اعلے بعیرت اور حوسر سناسی کا نتیجہاں کا در وا پُوکٹی طائبر موسکتا ہے جومجیزینا قاسم کے ہاتھ کسے فلور بذیر مومئین - سبے شاک بھاتے اپنے اس جوال ممہت ابن عم كئ الوالغرمي اورمها ورئ سنص خوب واقعت تصاراوروا تعي مجدّ بن قاسم تعالمي تحبيب دري وشجاعت كامروميدان-

محدين قاسم كين كوايك لركا تها مگراهل مين و و لوكا نه تها ملكه و نيا كے سرو برایک نامورسیرونفا۔ حس کے کارنامے لاکھ مٹیائے جامین گریم نتیہ لوح زمانہ پر بت ر مین سے۔ مگر ونسوس ہے کہ اس کوعمر نے زیادہ ممکنت مذوی بجین ہی تا بواتی سمے ولوسے اور اسطے سے اعلے الوالغرمیان و کھا کے رفصت و کہا کسی نے جوجوانی مین کیا ہواسے اس نے لوکین مین کرد کھایا۔ بر قدوری فیرت کی بات منین ہے کومس وقت و مستر موسے میدا نون مین اپنے گھنے کوممیر تباریا عظا ، وقت اس کی عرمرف میدر د برس کی قوی<sup>ت</sup>

> مسه این فلدون اورتمام تا رخیین-عسسه ابن دفير-

سال کی عظمتے میں لنکین سم نے فتوح البلدان کی میلی دامیت برا عبتار کیا اس کیے کر تعقول سے مجی امنی روامیت کوٹر جیجے وی ہے۔سٹرومیا ل

بتدوستان مين آف سے سيلے محمد بن قاسم مزمين فارس مين تھا اوروہا نگا ان سے اللے رزما - جانے سے کسی مزورت سے اسے رہے کی طرف کو ی کرنے کا حکمر یا تھا۔ وكما لاتما الدوكمان مستنده كي مم ميش آئي ووسفرت سے سيے سامان درست بي كرديا عما كم تخآج كاحكم نامه بيونجا كهرستنت ويرحمله أورى سم لييمستعد موحيا وبصب وتكيف می اسے اینا رمنے مغرب سے مشرق کی طرف بھیرا ہوا۔ اوعرا برعدك تعض يوربين مورفين بيان كرتے مين كرمزل كى شاوت كے مے میدایک بعد الی عربی سروا رغمران عبداللدان ورخواست کی کرولایت سندمیرے باتھ اورسردار کی میں وی حاسے۔ مگرتی آج نے انکارکیا۔ اور کہا مجھے منجون سے معلوم ہو دیکا ہے کہ ا اس سرزمین کی فتح صرف محمد من قاسم سی کے یا تھریر بوگی- اگر ذر اکھی عقل سے کام ليا جاسے توما ت معلوم موسكتا سے كريووا تعدبالكل غلط ہے اسلام كا و ١٥ برك دور تمعاصب نے ساری وُنیا مین نهامیت ملیندا وا زسے میکار د ما تھا گر<sup>دد</sup> کیذب المنجمون درب الكنبته يجواد از كماج تك مرملك مين كو بخ رسى ہے۔ أس و تعبِّ سے تمام خلفا اور شرفا کے چال علین مین میا ہے سرطرح کی مداخلا قیان نابت ہوجات مرير مكن منين كراسي مكيميت الاعتقادي فاسرمو يحبآج كوجاب كتنابي مُراكبي مُرابي لين كها جاسكنا كرد وبخومبون كالمعتقد عما-تخآج نے محدین قاسم کونم سنده بربا مور کرے لکھا تم انھی سیراز سی میں فعے دسان ارمبو میں میان سے سامان حیک اور فوج رو درکن میون و و محمارے یاس میور كي المنترق كي طوت كورج كرنا محمد من قاسم كواس حكوك مطابق تحيد فيلني كاب اریمین الشیرادی میں بڑا رہنا ہے ۔ اس مدت میں جائے نے چد لٹرارشا می جوانو ن کی ایک حربًا كي سيساً غنون سن فورح البلدان كي آخرى دوابت كوليا بي حب مين وه منغرد سبت چرورخیس نے فالیا اس تعدم عری کوفاہ ہے ہیں مجر کھنے کے گائے دوسری روایت مان تی نم اصل برسے کہ ۱۵- اور ۱۱ میں کوئی فرق منین اگرے اسال کی فرانسی موسے کیے طلاف میاس ہے تو ، اسال کی می فرین تیاس منین - ماہ کھرسب کو مصے کہ اگر فری مورون والماسكى ومرسه محدين فامم كالمحاوات في ومرسه

وع مرتب كي- الوالاسودجم بن طرحفي واس برسود معظر كيا- ادر برسط الم سے یونشکر مقر ہی داوار ون سے بھل کے شیراز کی طرف روان موا- اس فوج ساتھ اُس نے مختاعت سم کا سامان حناک ہی منین رو امرکیا ملکہ وہ تما مضرمیں ہم ے امتیام سے فرائیم کرسمے بجین جن کی ایک طرسے اور دورو وران مستیم فرورت بوسکتی تھی۔ اس بارہ خاص مین اس سے بیان تک مرکزی سے کام لیا لاموئی ناگا تک مہیا کرکے محدین قاسم کے باس رواندکیا ہجیب میر سامال مٹیز اور نوخیر سروار کے باس مہو کے لیا توالس سے فارس سے جھے اکٹر دائے اور مكرآن كى را و كى - روانگى كے وقت اس نے سبت ساسامان عنگ خا منتروہ زمروست مخبنیقین وخشکی سے راست سے کسی طرح رواند نہ موسکتی تعین ایاب سے عجاری جازبرلد وا سے سواحل ستندود کی فرف روا فرکروین تاکہ وسیل مین عساكراسلاميه كوبل جائين- يرحبا زروا مركرك حندروز مكرآن مين قيام بذير ريا-ا پوسته عدی را ه کی-

اس امرکا انذاز و کرنے کے لیے کہ تحمدین قاسم کے بمراج کتنی فوج تی بمین اسم محدیقات کی ر مینا جا بینے کہ خود اُس کے تھنارے کے نیمے حبب دو در سرندھ پرمہونیاہے اون کی آلاد ُرہ مجھ منرار سنا می جوان مصے جن کو تجاج نے اس سے باس صحیحا تھا۔ اس سے علاقہ وہ فوج تھی جواس کے مقدمتہ انجبیس میں تھی اور الوالاً مودجیم کی ماتحتی میں تھی سىپ انحكى خاتج محمدين فاسمركي فوج سمع تهلائها - مكرآن سنے و بال كاوالي محدین ملرون کبی تقولت مهرب فوج اور سامان دناب سے سے مراو موا- محمد بن قاسم کے مراہ اس کے علاوہ کھو شرار خبگی شتر سوار تھے۔ مین تزار بار مرواری ا ونط تھے۔ اور یا سے محنبقین تعییں جن میں سے مرامک سے علا نے سے میے یا نسوا دمیون کی فرورت ہوتی تھی۔سس پرفوج تھی حس نے سندھ کی ابتدافي مهات كوسركيا-

اس كي بعدوب محدمن قاسم سنده مين افي ميبت كا زاد اروال حيايد عسه بادزی

ب فوج ن کو مرف جلوسی مجمعنا جاسسے اس لیے کدوہ دیمیل کی لطرائی میں جو مرک پ سندهد مین سب سے مہلی اور سب سے زبر دست مہم تھی تمنین موجود و معین عربی سامیون نے اپنی تلوارو ن کا جوسرو کھا کے اکفین اپنا تا بع فرمان بنایا تھا بربن قاممذکوره فوج مین سے کچھسل ذن کومفتو حد ملا دستدح کمین نبر ا ب آباد کرتا جاتا اعماد حیا نخرمرف ایک شهروتیل مدین اُس نے مار مبرارسلما ک ساه کیسے گرفتوحات کا جو جوسل ار طرفت اگیا رہ و د سند درسیاسی اس کی فوج مین شامل موت گئے۔حس کا نتیجہ یہ مبواکہ حب وہ مکتان سے آگے طبیعا اب اس وقت اس كے ممراہ كياس نرار آدمى سے كم نرتھے۔ تجآج نے مبلی فرور تون کے تھا فیسے تمیں نرار دنیا رہی محمد تن فا محدث الما کے سرا ہ کرنیے تھے تا کہ ضرورت سے اوقات میں کا م آئیمن ۔ در اسل حجا ہے کہ زاورا وار اس لڑا نی کی طرف کچہ توانی عندا در گزمشتہ ناکا میدن کے غصے سے ا ورکیہ ای ع عرید محمد بن قامم کی وجرسے خاص توحر تھی۔ اس کوا دینے ادسنے فرور تو ان کا نگا مهمین شا رستا تحفار من مخیال سے کہ محد بن قاسم کوسرکہ کی خرورت ہوگی اس سنے سبت نوم ارونی سرکے مین ترکوا کے فشک کی اور محمد بن قام سے باس روا مذکی کرسرکہ کھانے كاجى جا سيع تواست بانى مين تحكوك يخور لياكرنا يعف لوك كت مين كرممدول سع ای درخوا ست پراس نے یہ کارروائی کی۔ مہرمال اس مین شک سنین کم اس کی ا پوری توجراسی درف معروف تھی۔ محدین قام نے مراف سے روا نہ ہوستے ہی شرفنٹر وربر ملوکیا۔ کئی منيني كى نبروا زما فى كے بعد برشد مع موارتب نوع مردور نوج منے برا مد سك شه الم ما ما كو فتح كراميا و معين تك ار ما ميل مي مين خمير زور با تاكرها ما ا سپای دم سے لیں اور و بی جوان تازہ وم موسے اس میدان میں اُ ترمن جسے ور اے صد صربراب کرد ہاہے۔ محد بن قام مین عمالہ جانے کے فران کے مهابت محدين مردن بن دراع والى كراك الى سي كه ولا جع محديثاتم بنے اٹیے بردہ لیا اور اسکے لرصے کا عازم تھا کہ محدمت ترون نے ارمابل

ب وجوارمین داعی احل کولندکی کمی اور نیرارون سرتون سے سیاتھ اسے میں بن قاسم نے فاک قنبل کے سپردکیا۔ اس کی تخیروک فین سے فراغت کرکے جمدین م نے اپنے نوج طلبعہ سے سروار حجم بن طرحعنی کراسکے بڑھنے کا حکم دمدیا۔ مارس نوعرو نوخيز ميروسف ار ماتبل سف حيي اكما رس توراكر و حكيا علِلاً کیا۔ میان کے کرف مس دسیل کی ولوار و ان کے نتیجے میونخ کے دم لیا۔ دین المحدین سم نس عهدستے مشہورومعروف مثہر و ك مين تھا۔مغربی سند كا مرجع عام تھا ا وراس ||ورود دہاہے کے عنظیم الشا ن مندرکی نما بیت ہی وقعت ، نی حاتی ہتی۔ دُور دُور سے لوگ آسکے الشرویل وا س سعم السفى سرحم كاستے تھے۔ اس سب في نر تعني مندركي بني أن سطح زمين سنت اس كامندة چالىس گزادىخى تھى يىسى كى يونى براك شرخ ھىندى ادرسى تھى- اوربىر ھىندى اي حكمت سے نبا ئی گئی تھی کہ حب مواحلتی حارون طرف گھو منے لکتی تھی۔ اس ندرمین سات سونیڈسے لینے فدا م مب خانہ تھے جوسروقت ولوما و ن کی خدیمت مین حا خرر سیصی محے ۔ اور رسولی عبا وت مین سندون کی رمبری کرتے عربى مورضين اس مت نماسف كي تصويراني الفاظمين بدن وكما تيمين وال كمن کر بیرت خاندا کی طولانی گنبدسے عبارت ہے حس کے نیچے سکان بنا برواہیے ا اس مكان مين ايك بامتعدوست ركھے موسئے مين - اورجوست ان سب بين ممتاز سے اُسی کے نا م سے میارت مشہورہ اس د منام سے معلوم موتا ہے کہ سِندھ میں أن دنون زما و و ترمذسب بو ده مك لوك تصح- اوريست طا ندعجي ، تمنين كا عقب ص بین برُھا کی ٹورت رکھی موئی تھی فیصوص مور نے عرب کے ایس قول سے اس خیال کی بوری تعدریت موجاتی سے کریہ لوگ میں مورت کی برستش کرستے مین أس كود مرعد اك نامت يا دكرت مين -غرض سنِده سن اس عظیم الشال شهر دمل کی شهرنا و کے گردا ترکے محمد الله دبل کا فأسم نے محاصرے کا ساما ن شروع کیا محدین قاسم حس روز دیس کے ساسنے محامرہ-سرزن مداسي مرا دن من اورخوش تعييي سيد المي روزود جمازي مندركاه

بیل میں داخل موکیا۔ جواسلامی محامدین سے سیے سبت کی مدواور توت کاسالی ا یا تما اورس می وه مای شان کنیفین عی تقیین جرفرسے فرسے قلعد کی داوار بریمند کردنے کے لیے کا فی خیال کی جاسکتی تھیں۔ محدین فاسم نے دمیل برا ترکے ح بنوی انبے سامنے خن تی کھروائی جوشہر کے گرو اگروڈور کک کھا۔ تی علی گئی تھی اس کے کنار سے کنارسے مجامدین سے اپنے جیے کا ڈوسے ۔ برجا رطوف برقین اُڑا ٹی یں اور کام عربی جوان مردون سے انبے اسنے تجند کسے سیمے عاصمے قرار لم ب طرت قائم كردى كيئن خصوص و ه زمروست او ينظيم الشا ك خنير مونی عب کانام عروس تیا اورجو پانسوا دمیون کی سرگرمی سے جلائی جاتی تی۔ لرًا ليُ شرَمَع مولَى اورْتِحبنيقين ولوا رشربين رخندو الني لكين - مدث ما برابراط ای موتی رسی منتج وشکست کا فیصله ایمی دور نظر اتا تحا- ا درسلما نون کا ل سنگهاری کرتی دن جوش صا دتر تی کرتا جا تا تا گئی مینیے گزر شخط اور منجنیفین مسلم لام منت كى كونى الميدىنسين سيدا موئى-ا کی اس زیانے میں ملکہ اس سال سبت ٹری طری متعدد مهمین خلافت لا می کومشی مقین جرمند درستان کی مهرست سی مسی طرح کم نرمختین - ایک طرف انتبا -رب لینے مستبین میں طارق نتے دنعرت سے مہریہ سے اُڑا تا عیلاجا تا تھا۔ و وسری را*ف ترکستنا ن اور شمال دمغر ای حدو دهبین مین تمنیبه سنے ایک مل ط*رال وی تعمی اور س کی سیبت سے خاتمان مبین خراج اور کرسنے پرا مار د موگیا تھا۔ تیسری طرب محمد م قآمم كقا جوشنده كي عظيم الشان راج كويا، ل كرديا كقاليكين خجآج كواس تحفيل متعا ينينه كمحدبن قامح كيمهمين أبيبي خاص وتحبيئ تني كرسروقت اسي أوميرثن مين رمتاتها اور میین سے حالات کا تحب رہا کرتا تھا۔ جنائے دنیل سے محا مرے کے ودرال مین تھاج اور محدین قامی کے درمیان برابر ڈاک حاری تھی۔ سرت ربك نعط مخاج فكمشا تما ادراسي طرح محدين فآم يمي با وجود يكدارًا في سك افعكاً انجات نزيانا عفا مكرما برنسيرك روز تجاج كومفعل صالات لكه يجبي كرتا تفافراكم كى رواعى ملين البيه خاص امتِها م كيه على يقع كدا كرجر وتيل اوربقبرة مين بزار لم عسبه تعقولي سه بازدی

دوائ-

میں زید کی میگرمیا

كاصلت

وس كا فاصله تما مكرما برساقين روز خطائق وسي وسيل اوروميل يـ بيونح جاثا تحقاليته تحآج کوایں لڑ ائی سے میان تک تعلق نطاطر تھا کہ محدین قاسم سے خطوط

لى بنا برسيدان حبنك كاج نقسفه أس مك خيال ببن قائم روتا عقا أس بررابر فورا رت رمتها تحا- اور ومین سے سیم سیم امور دناک کے سطفلت راسے زنی کما کرتا السی جی ک ئمّا - روًا نُ نے حب **طول منوا وحمّاج نے** اس خیالی نقشے کومیش نظرکیا اور سختہ اعلیمبر لگا كەكىونكرىشەروالى عاجزومجىدىركىيە جاسكىتى بىن - آخرنۇب ئىكوچىك أسى ے نوعمرا بن عم کولکمعا کر منجنیق عروس کومشرت کی طرف <u>سے جائے</u> تا مم کر د ب بایر کم کریمے موحورہ حالت سے اس کا فرخ منیا کرد۔ اور نشا نہ ا مداز کو حکم د و ت خالئے کامستطیل گیند حسن کا حال تم مجھے لکھ چکے ہوا س پرنشا نربانکہ منگراری كرست - اس سے تياس كيا حاسكة اسے كر حجاج دني ونسيامين جاہے کتنا ہی ہے و معت خیال کیا جاسے مگر در حقیقت رہ کتنا مرا مدّرا در تنتظم والی ملک تھا۔ اور با عتبا ر ایک متحند سردار نوج کے و وکس رشدِ الہت کا جزیل موسکتا عقا-

حَجَآج نے یہ تدبیرمحف اس خیال سے تبائی عتی کہ اگر سُت خا نرمندم موگیا ان سُزّم ن شہر ندیمی ہے درمتی سے جوش کھا سے با ہرسکل پڑین سے ادرع بی سیالہوں الکی مقبرت ك ييكوكشش كا در وازه كفل جاسة كادليكن اس ترسرف مل نون كو ائدُ و مهوسنيايا - وه يهرو بل ويل كاعقيده تها كرحب تك يدمند غرفهما بإجاب كامس وقت يك شهرمفتوح تنبين بوسكيا يحس كانبتحه يرمواكم

سسه تا ذری -ن نے پرخیال فرشتر کے بیان سے ستنباکیا سے وکشہ ہے ومل کے طافے میں ایک بمی شہرسے کل کے محد دی شمے یا رحافے مواسف شہرکے حالات میں أياكرمدرى وأي رابك للبرييعب كث ناتونيه كا شرندين فتح بوسكرا حيا يجرمون سم مق مندري ولأنتبن سے ورکے کا دي سے بيس سکے وشت ي طلب هي ويا اور شرفتح موگيا اور مين وايك لوكما في سي مراس سع مطرنعنسش نے فائدہ الحما أعمال

اندام کے بورائل شرکانے کی مید کے موافق مرف نکل سی نہیں ر سے ملکہ اس کی امیدسے نعبی زیا و ہر بیرا مرتکا گہوہ ما اوسی سے ساتھ ارا - سے ورحب تك مريدان حنبك كرم ديا أن كايركسياسي فسكست كا منتظر كتا-الغرض ُبت خاسے پُریٹی راسائے گئے جن سے مدرجے سے مسکی جو ٹی إلوط كي كرري اورس رى عمارت قرب الامندام بوكري- ابل شهر في حب به مالت وملمی أو نهاست مرواس موسئ اور طریسے جوش وخروش سے بھل سے حمله آور موسئے۔ محد من قاتسم تو اس بات کا نتینظر سی مختا اس سنے بھی نور آجوا نا ك عرب وصلى احكردس دميا. عراى تخرب كارسيا ميون ف منايت بى عمد كى س دا دجوانمردی دی-اورحرلعی کو مار مادشے میما ان تک لیسیاکیا ک*رسندھی کھاگے* عرشهرمین من وگذین موسنے لکے۔ محدین قاسم با وجود نوعری کے الیسا موسٹیا را ور دلیرسالار فوج تھا ی ورش اس نے اس وقت کا راتک دیکھیے شہریہ پورش کرسنے کا حکو کرسے ویا فقیہ شهرهے بامپرسندمبیون کوشکست وسے شے مسلما نون میں اس اوقت السیاح وش تما جو مبی تفاقات ہی سے میلیو تاہے محدین قاسم نے اس جوش کوا آ بروست دریافت کرلیا تحان ۱۰ ی وجهست اس نے فور اُ یورش کا حکومیز اُمان پر حکم پاتے ہی دیوار فہر کی دارٹ مٹیرہیا ن سے کے دورے۔ ا در فَفَيل مِر خَرِيفُ لَكُ مَنِه أُون سَفَ اسْتِ الْكَانِ كَبِرُ رُكًا . أَرْعِ إِلَى - پاسپون مین اس وقت ابسیا حوش نرتماکه کو تی مزاحمدت ان گوروک سکتی-ب کے میلے حس شخص نے دیوارشرر طرور کے نام اسلام کی جرکمت دی قبیاکہ مرا **رکا ایک شخص متوان کر فرتھا۔ اس جھنڈے کی حرکت کے** ساتھ ہی ہر ۔ لمان سیا ی کا ول بل گما۔ اورسب سنے یورش کر ہی۔ سب ارف کو لوارون م يشره و فره مسك منهمن أمر موسك الأعط سك موا أك عمر كم ليه اورسارا لشكرء ب شهرين وانسل موكرا ابل خمرجوا عبى تحياظك سي سے شکست کی سے آسفہ تھے میوز مہمیارتھی ڈکو گئے یا گئے سکے کہ علق ب ال کے کوریمی ان کو منا و منین بیسے سکتے اسب کے

ا برنانج

کے بسیامیون نے اسلم بھینا۔ معیناک سکے جان جھیانا شروع کی۔ اور ہ<sup>ا</sup> تی م ز ن وم وسنے فاتح ن کی ثلوا رہے اسمے سرتھو کا دیا۔ الغرفس كئي مييني سك محاصرت ورمقاسك كايرنتيجه مرواء اورايون تحنت الراشر بروارا ال کے بعدا شرام رحب سال مرمین عرب سے فرکر جو سرشاعت کھا ے فتے کیا۔ محدر بن قاسم کے فکم سے تین روز تاک بازار قبل و تاراج کرم کا کاراب کی طرف سے جوسر دار شہر کی حکومت بر ما مور تھا اس سے فرار سے سوا اور کوئی یرنزبن فیری-ندامست سے اس بین اتنی عبی حمیت ندباتی رکھی کہ بدیفسیسب را جہ کو ها کے مُنہ وکھا تا۔ جوش غیرت مین منہ تھیا کے کسی اور طرف بکل گیا۔ ہذا مرُب خا تُد یو کرمسلمانون سے اعتقا ومین مشرک تھے اور ال کماب بین شامل نہ ہوسکتے تھے لهذاعمومًا قُتَل مِوسِكُ - الرُّحيرِيرا محم، بن قاسم كي إنسي سي خلاب عَما حيزا عُرجبْ بلادست مع فتح کرنے سے بعد اس نے عقول وجود میش کرسے وار الحلافت سے میں عکم عامل کرلیاکہ بیمان کے وحی کا فرون سے ساتھ بھی دہی ہرتا ڈیکیا جاسے جو ا مِلْ كِمَا بِ مِن ساتِد كِياجِ أَاسِينه -

غرض مين ون سے مبرحس امن وامان قائم موديا تب محمدين قاسم اربل مين فيه ميان مخرا حدادم توسف كي كوسشش كي-مسلما نون كيم ٣ يا وكريف كا وسحيرة الله اسمانون كما . جا مع مني يويركوا ئي- ، و-جار برامسلمان آباد كير محريسيه اما دمونا-

ے قبل وتا اِج جوء برن کے المہ سے موّا تقاع الرمین اس کے بنایت ہی غلط مغیر شور میں۔ اواسی وجدست انگر نری مورخون سرنیاستے۔ خیال مین پرسربت ٹرا اورام سیارا ب فاتحون پر لا مرويات يسكين در اس وو سيحه منين سلمانين كا مام قاعده تماكم يأيان بولهون تارك المرنيا ت مشهرًا و و ال وستكارون الديورة إن كفيل مستقعامًا احرارُ كيت تھے۔ الباك تثنات كم کال ڈائیے تودی لوگ روجا تے تھے بوسیا ہی تھے اورا ن کے مقابلے میں ایکے صعب آر ، ہوتے تھے من عادج والكون كامواكرا تعاوه مي لوك تحصد اوران كا قبل كرنا برفائي كالرويك مرورى مواعد تاك دوسری حکر جاسے بھراروانی کے بیے محبتے مزم وجا میں۔ ان لوگون میں ان ان وگوں میں کوئی فرق سنیں جرہ ک شُرگوزنسٹ نے میینون کک بحص انسیم میریجا نسیوں پر اٹکایا۔ کلی بوذری

وس کی مهر سرکے محمد من قاسم نے اسکے مرسفے کا ارا وہ کیا منیقین ا كمح شمرته العبازون پرلدواميّن أورحكم ويأكروريا ليب سندمدسك و با مدست موسك چرعما وُ پر ك مرت- الشهر نيرون ك طرف روامه كي جامين - يرشيها ن حب اس ك حكوس برا وسنده سا كركا با وگامتی بوئی مکبندی سنده کی طرف روانه مولین تو دو خودهی سنیسری ساک پرموتها شرنیرون کی طرف روانرموا- نیروک و تیل سے مجیس ورستگ کے فاصلے پر تھا حبدون تک د د برابر کوی کرتا جلاگیا- اور ساتوین ون ینرون کے قریب ایک ترانی مین حومآبار کے نام سے مشور ہے اتر کے خمیرز ن بوا۔ اگر چرید مقام دریا سے سندھ سعاقا مطير تفاكر مارش سے موسم مين مستده كا ياني اس زمين تك عبل إياكما تقا محدبن قاسم مبن ونون ميها ك فروكش مواسع كرميون كاموسم محما- اوروريا است فاصل بر تقاکہ بانی کا لانا شایت ہی وستوار تھا۔ کما جا تا ہے کہ اس وسواری سے میا ن ت*ک س*نا یا کہ محد میں <del>قاسم نے ت</del>ما م فوج *سے ساتھ نا ز*ہستھا بڑھی جس کی برکت سے ارے دشیکر کے سیراب کرسفسے لیے اس باس سے تمام جبلین اور تالاب لبرنه يرح فيلكن لكيه

ا بل نیرون میلی بی سے مسلمانون کی اطاعت کرھیے تھے۔ ہم کہ کھیے مین کہ اسی ی ا ماعت اوقت جبکیر لمان سوار سرزمین سنده می سرمدمین د اخل موف سلے تیور دکھا رہے استمے انھون سے اپنے اپنی بمبیح کے خود حجاج کے برو انہ فاظنت حاصل کرلیا تھے۔ محدین قاسم حب ان کے شرکے باہر خریر زن مواتو اس نے ابنی طرف سے اہل لو کے باس قاصد بھیجے بیرون وا سے چونکہ اطاعت قبول کرھیے تھے لندام ن کو فرورت دارم بوئ كم محدين قاتم كے مستقبال مين مركزي دكھا بين و جنائج أن كا سمانى یف ندمهب به دحد کا با بنه کا فرمان روا جود آسرگی طرف سے مامور تھا فور ا محمد بن تأسم كى خدمت مين حا خرموا- أورمهب كي تحف وبدايا نوعرسب سالاركي خرمت میں مطیکش کرے اول را طاعت وو فا داری کرنے لگام ایل نیرون سے مرت ا ن شخف دمدایا می سے اپنی اطاعت کمیشی کا نبوت منین دیا بلکہ عسا کراسلامیہ سے کیے امنون نے رسد کا کافی انتظام کر دیا جس کی وجرسے مسلمانون عنه چنامه

محدين قاسم في مرون من بد معاسك مندرى حكمس تعمير ائ- اسمن اليزمن من يا اورامكر دياكيمب شركعيت اسلاميه بالبخول وتنت نما زا و الماتيج اسلام

> ا نبی فتوحات کی تیراورہے روک رمتارمین بہان تک مہو تھے کے محدیق نے حجآج کو گزشتہ فتر حامث کے ساتھ اہل بنرون کے حالات تکھے۔ اور ایکے فیصنے کی اجازت طلب کی۔ تجآج نے اسٹیے جوان ہمرت اور نوعر د اما دسکے دوصلوں کا رو ب خیال کیا- ملکرواب مین ایک السیاا ولکھا حس سنے محمد بن قاسم کے وات لمبع بربانكل مازيانه كاكاح وياءاس احركا تذكر وتختفه أكزر حيكاسي كمون ونوان محدين فالمم سندمور ممله آور تعا اورمند وستان سے شہرون کی طرف بڑھتا جلاجا آ تحااسى زماسف مين متيبه بن سلم والى خراسان تركستان اورسك لياسك مدانون من شمنير الركب ومرد كام ما تحاد محدين قاسم كى مذكور و درخو اسعت يرتحاج نے ن و ونون سیدسالار ون کولکمعا" تم دونون کی را فرار حبین پر جاسے نمٹی ہوتی ہے د و نون خدا کا نا م ہے کے برابر فرمضے جلے ما ڈیو سیلے ملکت حیتی مین وافل بوگا نبے تما م مفتوصر بلاد اور نیزاسنیے رقیب پر حکومت و بالا دستی دی کا بقا بلے نے اونون سید سالار و ن مین ایک بجلی کی سی سیے چینی سیاکردی وصر توقیبهد نے انسے کھوڑے کو دمیز تالی اوراد حرمحدین قاسم مند وستان بزوش داب مبنره زارون کی طر<sup>ف کی</sup>

> ۵ ارمخ فرشته نے بالکل اس کے غلات مکھاہے ، و ولکمقیا ہے کرنیرون ہر و آمر کا ایک م ا لی تھارسل نون کے آنے پراہل تیرون نے شہرے میالک بندکر کیے ۔ حدد وز محصور رہے معلوب موسئے۔ وآ ہرکا میں بھاگ سکے بریمن آ ما دھلاگیا۔ اور شہرکیسسلمانون نے اوسکے متح رلیا- گرب غلط سے اس کیے کہ بلاؤری ۔ جج نا مرا درسب مستندمورخین سی لکھ د ہے مِن كه نيرون والون نے تجاج كوميلے مِي فواج وسني كا وعد وكرسے موالق بناليا عقب آ

ورمحدبن فاسم سے با فاعت میش اسکے

عسسه بلاذری-

محدین تآسمی ممت کے ساتھ قسمت کی سے مساعدت کررہی تھی کہ ى مارت رُخ كرتا كفا السي بصفح كيد مرجيو طرتا كفا- جات جاست و ١ ايك وريا ے بہونخا میں نے دریا سے سیند مدسے سیلے اس کار استرر وگا۔ کسی کو اس و كن كي مجرات منهوئي اوروه ورياست اتر آيا- دوهم اترنا عماكرسا يسب مندوستا این تهلکه پُرگیا- ( در کم قوت مکام حا خرم پرسے سرا طاعت تھے کا نے حیا نجے جیے ، دہ باراً را سربیدس کا نبشت فورہ اوس مسے سامنے حاضر ہوا اور الحارا طاعت كرمے نیے شہردالون برمناسب خراج مقرر کرالیا۔ عساكراسلاميربب تنرون سياك برمين تووان كالطاعت كيش والی جوسمانی مذہب رکھتا تھا محد میں تاہم کی رمبری سے لیے اُس کے ہم اہ سو آ نوعرسا درسن اسى كى رمېرى سى سيوستان كى را د لى-برابرطرا و د الا جلاحا تا تھاکہ رہتے میں تبح نام ایک مقام پر گزر مواج تیرون سے تبیں فرسنگ کے فاصلے بر کھا۔ بیان تھی ایک بود مدمار مرب کا امیرر عایاسے شہر میں نماست می منا ا خرئضا-اورعزت کی نظرسے دمکیعا جاتا تھا۔لیکن شہراورتلورسیوکتان کی حکومت بخبراً نا مرابک شامنرا و سے کے یا تھرمین تھی جور احبروا سرکا تھبتیجا اور اس کے عبائي خَنْدركا بليا عمايتهم نين زياده آبادي سماني لوگون كي تفي حب سلما ن انوے نے اُن سے شہرے متصل کرائو ڈالاتوسب ایک مجلس میں حمیع موسے اور عذر كرسن لكے كداس موقع بريمين كيا كارروا أي كرتى جا جيے - آخر بالا تفاق سس نے ایک عرصنداست کا موسے جھرا کے یاس رو انہ کی صب مین طا ہرکیا کہ ہم ناسک مزمب کے عیات گزارمین- جارا مزمب صلح وخاموشی کاسے- لرط نا اور فونرمذی کرنا بهارسے مارمیب مین ممنوع سے- اور تمام د و کامن مین فول کرایا جاتا ہے ہارسے اعتقا دمین ناج کر مہن۔علادہ برین آپ ایک اسلے اور رسیت تقام مین محفوظ مین اور م وتمن سکے جملے مرد است کرنے سے میں کھیلے میڈل ے خالیاً کہ دریا ہے سندھ کی مسب سے پہلی شاخ ہے جوسمندر میں کرتے وقت مور کی طرف مور تک مرف ملی ہے۔ اور دسیل سے آتے وقت اس شاخ سے بیشک انزاام

مین اورا ب کی رعایا کی طرح مرت کوسف مارے جانے کے لیے ہیں۔ بم کوموارم لم ممدین قاسم کے یا تھ مین مجاج کا پر فرمان سے کہ جوکوئی امان ماتھے اسے فو را امان دو-لندا بم كونفين سے كم اگر مم محدين قاسم كاكتے سرا طاعت تحكاكي س سے عدد و بیان کرلین تو کے ہمار کی اس کا در والی کومناسب اور مرحم خیا ل ارین سے۔ اِس کیے کہ عرب لوگ دیا نت وا رہیں۔ اورا نیے عہد نامون کی لوری یا بندی کرتے مین " اِس عرمنی کی طرف تجبراً نے بالکل توجہ نہی ۱ ورون کی در فورا

محدین فاسم نے بر دریا فت کرنے کے لیے کہ ایا ما ہم اہل شمر فق بین یا آن ۔ باسم اختلات سے جا سوس روان کیے تھے خبون نے کے خبردی کسب لوگ تم الامام ا ارا دہ اطاعت رکھتے ہیں گردنی کے اومی شرکے یا سرقلد میں میں اور ارسے مرف کوتیار مین میں سے محد مین قاسم اسے طریعا۔ اور سیوستان ہے اس کھا تک منے خیمہ زن ہوا جور گیستانی صحراللی طرف و اقع تھا۔ اِس ہوٹ یار بسیہ سالار نے ا س مقام کومحف اس خیال سے اپنائستگر قرار دیا کہ بیرنہایت ہی محفوظ حکم بھی اور سى كوعساكرا سلاميد برحمل كرنے كابركزمو تع نه مل سكتا تھا-اس ليے كه بانى برس ما ے طعیا نی شروع مبو گئی تھی۔ یا نی مهب چرصہ یا تھا-ا در اِس مقرر سندہ فرو دگا ہ سے شال طرف دریا سے سیده کا دھارا بڑے زور وشورسے بررہا تھا۔

سيوستان كے سلمنے حيمه زن موسے محد بن قاسم نے حكم ديد يا كى مبنقين حور المانون ع ے کھوری کردی جائین اور الوا ائی منروع ہو۔ حب ملانی نے سنگیاری شروع کردی اسل نون توسمانی لوگ بہت محمبرا کے جوسل نون سے حالات سے واقعت تھے ادرجن سے الی الحاعث ل مین شرکے بچنے کی دَر ایمی اسیدنر تھی انھون نے اپنے سرد ارکولوائی سے منع کیا کر لی-سلمانون کی فوج آپ سے مغلوب سیسے مذمغلوب مہوگی۔ اور مم لوگ سرگزا ن سے تقابلے کی جُراکت منین کرسکتے۔ اِس کا نتیج سوال سے اور کی ندم وکا کرمواری جا بین شہ جے نامدادرمیاں سے سکے بھی محدس قاسم کے تمام حالات زیادہ تروجے نامرسی سے لیے لیے گئے بنین لہذا ہر مجروالے کی مزورت منیں سوان فاص واقعات کے جوکسی اور تاریخ سے لیے كَتُ مِن بانى تمام و اقعات كونا فرين رج نامرين بائين كك-

کی خطرے میں مجرجا کیں۔مناسب یر سے کہ اس الوائی میں بھسی کے جنبہ دار نہ ا نابت ہون الله مگرسردار نے ممولمنون کی را سے برمطلق عمل مزکیا اور الله ای تھا ان دی ۔ حب سانیون نے یرنگ دیکھا توان سے سوااس سے اور کوئی بات من بڑی کہ محدین تاتشم کے باس پیام بھی کار تنا م رعایا کا مشتکارہ اس صنعت وحرفہ سود اگر۔ اور جھوٹی ذاتو کے لوگ سب سے سلب مجھراسے نفوت کرتے ہیں۔ اور اس سے بوانق منین میں جہوا کے ایاں کو فوج می نہیں جیسے ساتھ ہے کے دوائی سے مقابلے کو بیلے۔ یاآپ کی فرامکت رسکے ﷺ اس مبام کامپوسنی اتھا کہ سلہ انون مین نهاست ہی مجراُت وولیری میدا ہوگئی۔ اور عرفی سیابی مجاسے اس سے کردن می کومیدان کارزاد کرم کرتے تھے رات کو تھی ستودی

اس لڑائی کوایک ہی مبغتہ گرز نے یا یا تھا کہ اُن سیاسیوں نے بھی لڑنے سے ی متحادر الا تقرر مک لیاجن کی امید بریخ آمقا ملے کے لیے متعد ہوا تھا-اب بجرا کولقین موگیا کم تجراكا نرا اعنقريب تلحمرية منون كاقبصد مواج ستاس لهذا اسطيني جان كاسفى فكربوي ادر مات سے سنا نے میں جبکہ دُنیا پر تاریکی کا پر دہ پہلے ہوا تھا وہ شما کی تھیا ہاک سے مکل کے وریا پارمواادررا ہ فرارافتیاری بلعہ سے کل سے دہ برابر بھاگتا دلاگیا میان تک ا صرور مُبرَ تعمیا میں میو ریخ کے دم لیا علاقہ مُبرِ تعمیل ان دنون ایک سمانی سخف کے ایمون تحاجس كانا م كآكا تعاادر كوتل كابليا تعا- برتعياى حكوست كامضبوط مستقر شهرسيسم تفاجودرياس كتبحك كنارس واتع تها است تجرآي مدى خبرميوني ترقرب وجوارك اوگرن كومها تعدمے كيے اس معے كمستقبال كوكلا سب اسے بلرى قدر و منزلت سيے شہ مین لا کے اور قلعہ کے اندر آتارا۔

مالقى فتوحات محمد مبن قاسم

بجراکے بھا کتنے کیے بعد سمانی لوگون سنے ا لھاعت قبول کی ا درمحدین قاسم کو اسپوستان سيوستان بين داخل موا- اور آر ام ليني كى غرض سے دپرر وزكے بيے دمين بط الح الم الم دُّال دیا۔ بہان کھرکے اس نے رعایا کا نتا مشروع کیا۔ مکی امن و اما ن کے لیے بنی طرف سے عہدہ وا رمقرر کیے۔ اور پہین منجلے مبتھے قرب وجوا رکے مقامات او كا وُن كُوسطيع ومنقاو بناياً سُوف ميا مذى كى قسم سے جو كچيدوولت اس سے ماتھ لكى اورجوا سرات اور ديگرنقدى جيزين جهان وسياب بهومكن ايني قيض بين لین *. گریه دست بُر د مرف من لع*ن ا ورسرکش گر دم**دن تک محدو دخمی - سما بنو**ن (سینے بروان مٰدیہب بودمہ) سے اس نے کو لئ چیز منین لی۔ اس لیے کہ وہ اِسے عهد کر کیکے تھے اور محمد بن تاسم ان کی جان و مال کی حفیا کلت کا زمتہ دار

محدبن فآسم حن ونون اطرات سيوستان مين خميه زن عما اتفاقاً حبنه الما كاحبّه والوفع مقام کے لوگون سے مسل اون کا مال دریا فت کرنے کے لیے ایک سوس ا جاسوس واندكيا- أبل مندرسلما نون كو بالكل ايك نئى اورعجيب وغريب قيرم خيا ل كريست اسلانون يه تھے اور ان کے حالات دریا نت کرلے سے نہا بیٹ بی مشتا ت تھے۔ اہل محینہ کا يه جاسوس نشكرگا و اسلام مين بهرمه نائتها كه نماز كا دفت اگيا- تمام سلمانون ني صفين برابركسين اورنوع رسبيرسالا ومحدين قاسم في المحييج وموسم الاكريسلما ولا كالصلى مذيب ا در قرون ا وہے كامعول عليہ المرابق مچى تقاكرا ما م حيا دمروث ميداك حنباك بى مين سردارى منيين كرتا محقا للكه دوتها مردني وونيا وى معاطلات مين ان كا ا ما م وسقنة ابوتا عمَّا- الغرض محدين قاسم ك لسب مسلما نون كونماز فرصالي تو رت سے دیکھنے لگا کررکوع و محود وه جاسوس اس طر نغیهٔ عبا دت کومناس<sup>یه ا</sup>

ور قیام دفعود وغیرہ میں برمسیاہی آنیے آفسری کمپنی اطاعت کررہاہیے۔ اُ س کی تطرمین کیہ بالکلنئی چیز تھی۔ یہ مدمہی حماعت جربا لکل عجبیب وغربیب اتفاق کا نمومنا نظراً فی تھی اس کامس جا سوس سے ول برینا بیت ہی سبیت ناک اثر مرا۔ حیا بخد رجا ل و کیوکے وہ ور لیس گیا۔اور امل حینہ سے کہا" اور جا سنے کی میو یا مہو مگر میں نے انفین ا مک خاص کام السیے الفاق سے کرتے و کھا ہے کہ ان کی صورت دیکھوسے مجھے کو ر معلوم مونے کٹکا درمیری را سے قرار بالگی سیے کہ اگر اک مین السیاسی الفاق ہے تو و وصب کام کا ارا وہ کریں سکے پور اکریے جا مین سکے۔ عیراس نے جماعت و نمازی جو المحت العالث وكليمي تعيي بيان كي- ينشنق بي تمام الم تحبية محمد بن قاسم كي اطاعت برآ ما ده موسك تحف وبدایا ہے ہے اس کی خدمت میں حاضر وسئے۔ اپنے اوبر مالگزار می شخص کی اور پوری طرح سے اطاعیت ونوا نبرداری کا وعد ہ کریکے زخصیت ہوئے۔ اسی و<del>حرسے</del> یاے سندھ سے کنارے جوزمین محیلتہ والون سے منصف میں تھی اسے فقہا ۔۔ے اسلام ابني شرغى اصطلاح مين عُشرى زمين كت تحصيه فتحسیوت نا کی در اسکے کر د ولو اے کا انتظا حرکے لینے سے تعدمحمدین فل س ہ الْحَنْمِيت النَّهِ الْ عَنْمِيت جَمِع كَماءً إس مين سينحمس لينے پانجو ان کھمہ نكال سے حجاج كے يا تعیجاکہ خزانہ خلافت میں واخل کیا جا سے ۔ا در اس مال سے ساتھ ایک خط کبی حجاج وكمعماص كمير وربيه سع أسعاس أخرى نقح يبغتوه ملكت حديدا ثبغا باست ورايني قعىل حالات سى السيخبردى - تيمر ما تى ما نده ما كغنىيت كوابل نوج بيعت يم كيا- إ و<sup>ر</sup> سیاسی کواس سے مقوق عطاکیے عہد ہ دار دن سے تقرر اور دیگر کارر وا میون بعدات مرسف کا الاد دکیا ، اب اس سے محوری نوج حفاظت سے سے سے سے ا امین حیوری اوراسیے خیم کھا داستے فلک سیسیم کی را ہ لی۔ اب اس سے احسانات کا اتناعده اتراس منده يرفيح كالفاكاس كمك برابرا اسي است حباليس سيج مع موت جات تھے۔ بنانجہ اس ممر مرتمیات لوگ ا درسیوس ما ان کا روار می اس سے مراور واندہوئے۔ راتے میں بلیان ام ایک مقام تھا جودریا سے متحد کے کنار سے واقع

تھا۔ اس علاقے کے عام باشٹے مجی بودھ ندسب کے متبع تھے جھون نے منصوبکیا اسمانون ب ارا یک وجهابه مارسے محدین تاسم کی نوج کوئنتشرکرین شمام و وعد سروا رانیے راجہ استجوال کا كاكا مع ياس كلف اوركما سمع بون كيشنون مارنا جاست من لكين جو كمر اب سم الاوركرا-الع فران من لندا بغيراب كم مشور الصلح الساكرنانهين سنة كاكان جواب ديا" أگرتم الساكرنا حياست بهو تومين محها رى مهت كى قدركر قما بهون وراهل به ملك كى مبت برئى فدرست سے مرس نے روش فميرادرياك وها ف رشيون سے مسنا ہے اور ا مخصون نے اپنی بخوم کی کتا بون سے دیکھ کے کما تھاکہ اس ملک کوسلما ن فرور نتح كرلين ستحد با وجود اس سيه مين تم كواس الحي كام سي منين روك سكتاً المكهمة رى مردكومو جود بوك "

اس سے بعد کا کا نے ممکن نام ایک شخص کوان پرسردار مقرکما-اس سروار استخون مانے می ماتحتی مین ایک مزارجوان مرو تحقے اورسب سے یاس دصال کتلوار برسی اور اوالون کی المارين عين - كآكاسن إن سبكوانها مرداك المست نوت لكرمن رفصت كيا العبيني برات مونی۔ تاریکی ہرحمارطون میسلی۔ اوریہ ٹیرجیش سبابی شخون سے ارادے ا سے شہر حمود کے نکلے لیکن الفاق یاسلما لون کی دش میں کر رست مجول میں ا مربیا بان مین برنشان وسرگردان کھرتے رہے اورر استدن ملا یہ حیار حصول بر یر موکے جلے تھے کہ ایک ساتھ مسلما نون برجا کمرین -ایک حصہ اسلا می کمیب کے بالهو بخ كيا- مرد مكر حصول سے انتظار مين اسے جلے كى حرات ندموئى- فلاصه ہوا ایک شصے کے تمیون صفے رات بھرمارے مارسے بھرسے صبیح کوجو دمکھا لمعتميم كانبي كفرك تفيدا خرصبي بوت دكيدك وولوك بمي لمبط أف جو لمانون کے فرود کا وسے قریب تھے اورساتھیون کا انتظار کررسے تھے جب ۵ یه مردارس کا نام کا کاب اس کالقب را ناتها- اور میان سک تمام حکر ای اسی خطاب سے یا دھلیے ماستے تھے۔ یہ خا ندان ابتدا گرگننگا سے کمان رہے ضام آودھا رمین آبا وعما- آوجیس کی پرنسل سے تھے امی نے در پاسے ندمد کنارے اسکے سکونرتا ختیا رکی تھی۔ اورجب سے یہ خاندان للمنت سنرم کی في مين لغرت وهكومت بهان زنار كي نسبر كرمات جي ناميد

فیآب کی کرنیں افن مشرق سے نمو دارمونے لکین سب ملیٹ کے اپنے قلعمن آکے ادررات کی سرگزمنت اپنے راجہ کا کا سے بیان کی۔ کا کا سے اُن کا حال شن کے لها " تم نوب جانتے ہوکہ میری مجرات والوالغرمی مشہور ہے لیکن مجھے السا معلوم ہو تا ہے کنسمت ہی دگرگون ہے۔ ا در متھا ری یہ ناکا می دیکھے کے مین نے رلیا کرمجھے کیا کرنا چاہیے۔ بخوم کی کی اون سے صاف معلوم موتاہے کہ سیلما ن مندورستان برقبط مركبين سكم والور مجمع يقين بوگيا ہے كديا بات فروربو كى " اس کے معد کاکا نے انبے کام فرمان بردار ون اور دوستون کوساتھ قام کی مند ایا اورون اشکر کاه کی راه ای تلمه سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کراستے مین ایس ابنا نه من حفظه ما يب عربي خفس ملاحب محدين قاسم نے دسمن سے حالات دريا یے سے لیے روا مرکبا تھا۔ تبالہ کوجب کا کاسے ارا دے سے اطلاع مونی تو ا نیع ممرا د کے محدین قاسمی فدست میں جسا فرموا ۔ سا سے جا سے استان بوسی می -اورسر برسبه سالار کو اینی و فا داری و الحاعث کی نسبت الممینا ن ولانے لگا محدین تاسم سے تعزت بیش آیا۔ دوستا نہ تعلقات ٹا کم موسلے کے بعد کاکا نے محدین فی سے کو مہات سند مدے متعلق بہت سی نیک معلاط اً وراس كے ل مین اپنی حكر بداكرلى -تخاكا نے بیمی بیان کرویا كه گرمشنه شب كو بهارسے مها درجا تون نے عساكم خلانت پرشبخون مارنا چا با تھا۔ مگر ہستہ بھول تھئے۔ ا درصبے کو سے میل کم مواسی تکئے۔ اوراسی سے مجھے آپ کی ا تما لمندی کا بھتین ہوگیا۔ ان لوگون کوخلا ہی نے

را دسے بےرا وکر دیاکہ رات عجرا مذھیرے میں ممک<sub>ا</sub>تے عجرے اور ہ ب کا بال میکا مذکر سکے۔ یہی بنایا کہ ہارک ابل نجوم کو انسے حساب کواکب سے معلوم مواسبے کہ اس ملک برسلما نوان کا قبضہ مورا سے گا۔ غرض اِن تمام ما توان سے تحجھے اس مین در اکٹ بہ ہندین کہ حدا ہی کی بہ مرمنی ہے ا ورکوئی فرمیٹ ا ورجا لا کی عارے کام مزاسکے گی۔ تب خاطر حمبر رکھین اور اپنا دل مفنبوط کرکسین اس کیے کہ آپ کفین سرطمع مغلوب کریں تھے۔میں اب کی اطاعت و فرمان برداری كرون كالمبرمعاطك مين آب كالمشير مون كالابني طاقت بجراب كي ا عانت كو

ما فربون - اور آب سے دخمنون کے لیسیا کرنے ہیں سرطرح ایس کا حمد ومعا و ن

ایک الساخانص وفا دار پاسے اور اس کی زبان سے برکل ت سن کے اللہ مراسمی

محدین قاسم کے لین البیاجوش میدا ہوا کہ حذا کی حمدو نتا کی اور سجیسے مین گرم آ ا کاتکا کے ہما ہیون اور فرمان بردارون کی اس سے پوری دلدہی کی اور جماسیت ف

حفاظت كا وعده كيا- عبر كوجيها" بنائية آب كي بهان كيا دستورب كسي مردا

ی قدرومنزلت کرنا بردتی ہے تواس سے ساتھ کیا گیا جاتا ہے ؟ ؛ کاکا نے

كها وربارسين كرسى وى جاتى سے-ايك رستى لباس بخفاسكے سربر مگردى با ندھى

اجاتی ہے۔ ہارسے احدادا ور قوم جاط کے سانیون کا یہی دستورسے - اتن السلامات

اشاره یا تے ہی محمد بن فاسم نے است خلعت سے مرفرا زمیا۔ کاکانے طبیعی ابندونان

المحدين قاسم كاعطاكيا بوافلعت بهنا تونمام وه مغزلوك جواس محكر وكحطر المين كاكاكو

موتے تھے سب سے دل میں محمد مین فاسم کی اطاعت کا شوق بیما مو گیا۔

اُس نے پیملعت بینتے ہی ا نب تمام ہم امیدان سے دل سے عربون کا خوف

وور کردیا جن کے ول مین منبوز بدخوا بنی کا ما وہ باتی تھاسمجھا بھیا کے اس تنے

أكفين تعيى مطيع نباليا-

محمد بن قاسم نے ابنے ایک سروار عبدا للک بن قسی الدا ما نی کدا مس کے مراه کیا تاکه اُس کے القدیمے انتظام ملکی مین خلاف شراعیت اسلامیہ کوئی بات نمروسنے یا سئے۔ اور آسے حکردیا کہ تما کم باغیون اور وشمنون کوانی را سے سے کطابق منرا دے۔ خما کا نے یہ کل<sub>م</sub> یا ہتے ہی دولتمند دشمنون کو **کوٹ لیا۔ مُونا۔ جاند کا** يرك علام - اورموتشي جوجيران لوكون مع قبض مين ملي ضبط كرلي موسيرون كي لیان یک کثرت تھی کرمسلمانون کی فوج مین گاے کا گوسٹ مرورت سے

ازيا وجوحو وتحصا-

کاکاکواس سرزسین سے نظم و نسو بر مامور کریکے محمد بن قاسم نے میان اسپررچل سے کوچ کیا۔ اور جا کے شہرت ہے بار حملہ اور مواجبان جمبرا نے بھاک کے بنا ٥ اور نمخ لی تھی۔ اس شہر برعسا کرا سلامیٹر کو مرت دومی دن جان بازی و کھا سنے کی

نوست ای متی کروشن عباک نیکے۔مورک حنائک میں ججرا جوبڑی و صارمندی سے مقابلے وایا تھاکی انتیاعت سے اپنے مبت سے سرداردن اور مہا درون سے جو ا سسم حمند المستحمني على الني جانين حماست وطن برقربان كمين باتي الله لوك جن كاشخار مغرورين مين عما و در دور ك شهرون بين عبال محك يعض كواوح ومعرستشر مو تحليج اور بعض في شهر معتبيلور كي راه لي جوسا لوج اور تندآبيل ء در میان مین سے ۔ حجول نے وہا ن مہر ہے سے محد بن قاسم کی خدمت مین بك عرضى عبيج محمد امان طلب كى -يرسردار است دا ميرك ديمن تحصر اور كو لل فون سي شكست كما أي مرأ ن كوية مركز كوار اند مواكه د آمركا ساته دين يا أس سي وربارمين جاسم حا خربون-إن لوگون نے ابنا المي محد بن قاسم كافد من بھیج کے ایک سرارر وہیسالان خلج اداکرے کا وعدد کیا۔ ادرانی طرب سے پوستان مین کنیل کھیجد ہے اس لیے کرسپوکٹان عساکر سلامیہ کے مستقر کے فرسیب اورسلها نون سے تبضے مین تھا۔

ستیسم نتے کرکے محمد بن قاشم نے وہان سے مردار دن برخراج مقرر کیا انظامات ان سے فرید المینان سے لیے تحریری عدنامے لکھ دیے۔ حمید بن دواع إور عبلقيس جوجآره وكينسل سعي تقاان ودنون كوستيم كاوالي مقركمياس لوك مس سے معتدعا بیہ تھے۔ اور م سے اطمانیان تھاکہ ہردشوار مواسلے کو یہ آسانی سے کھے کرلین گئے۔اسی وجہسے اس نے دیان کی تمام مہات کا اُن کوزمہ دال إنا وما - اوراك مرصف كا اراوه كرف لكا-

بيان قابل المدينان انتظام كرسمة كتے لجرصف بى كونتما كر حجآج كا حكم الم ا کام د الماعب کی روسے اسے موات کی گئی تھی کہ یہ تا ٹھیر منین اچھی- حدی حباری نصائع- المستح برمعو-اب مناسب سے كرنيرون مين واس اكد اور بلا ماس در يا سے سے عبور کرکھے خود و آئبر کے مقابلے میں معت آرا ہو۔ اس کے مین خجاج سنے بطور تصيحت يرفها كش محبى كي على كه نتح وانصرت مين تمييشه خداكي مرد برنظر ركمنا جن قلیون اور شہرون پرتبصر مروج سے ان کو کمزور چھوٹر کے آگے کا ارا وہ من كرناملك مرحكم خوب مفنوطى كاسامان مي رسيد تأكه دسمنون كومو تع مذملي

ينط لجرعضت بمحدب فآسم نبرون مين واس كالواد معرا ومرا فسلاح سحصطيع نبانع سك ليے حيوتي حيوتي فوجين روا ذكين-

نبرون مین اسکے محمد بن قاسم نے شہر سے قریب ایک میالری برحمیہ ڈوالا۔ میال کا منظرتها ستعده تھا۔نظرکے سامنے ایک نظرفرسی آسٹار ماری تھا۔حس کا باتی نهاست سی پاکیزه اورصاف تھا۔اورم س کی نژائی میں الساعمدہ سبزہ ز اس رورتک حیلاگیا تھاکہ ریکھ کے روح تروتاز ہ موجا تی تھی۔ اِس رکھیپ اور مرفعنا مقام میں ٹھہرکے اس نے حجآج بن پوسف سمے نا م میر خطر وا نہ کیا : ۔۔۔

ورب ما الدوار من الحم - برا على ترين وربار مث ومن زمين - تاج وين -

صا ی عج وسند- از جانب ا دینے ترین خادم محدین قاسم- السلام علیک - بوکیلام الخط عان معروض خدست مصر مي ان نثار مع النبي تما مسروار ون - خدا م عساكر سلام المساكم ورتام سازوسامان کے بخیرست ہے۔سب کارر دائی منابت عمد گی سے چل رہی ہے۔ اورسسّرت ما صل ہے۔ راسے برتنوبریر و اضح نہوکہ محرا وُ ن کو تطع کرے اورخطرنازک منازل سے گذر سے مین سرزمین سنده مین بهرمہون ے جو بیان کی اصطلاح میں در یا سے سیدھ کے نام سے مستور وار دموا- وه حصر ملك جومقام مرتقيا ك كرد اور قلع لخرورك سلف لب دریاے سندمہ واقع سے سب پرقبطنہ کرلیا گیا۔ تلخ بغرورومی سے جیے نیرون کہتے میں۔ یہ فلعد آلور کی صوبر داری سے مانخت ادر را کے داہر کی قلمرو میں گا تعورے ہی اوگ تھے جنون نے ہاری مزاحمت کی جرات کی-ا در الحمدلد کم النین سے اکثر ہارے ہا تھ میں گرفتار ہوئے۔ ادر باتی ہاری دہشت سے خوف زمد ہو سے کیاگ سکتے۔ چونکہ دار الامارت سے میرے نام واسی کا کا صا در بعوا- ، ور مراست کی گئی که عد معرمین فرمدر با تما ا دهرست و انس اسک دوسری طرف و ح کرون لدا میں ملب سے اس برفعنا قلعہ براگا جونے و ن كى ببارى برواتع ہے. اور به مقابله تام ديكريلا وسنده كے مقا مستقرامارت مبت وسب سے - مجھے امید ہے کہ تائیدا بزدی- امیرالمومنین کی جرباتی

ورستوده صفات اميرك اقبال وتومس كفارك مضبوط س مفسوط

فلعد فتح برجائين سكد شرون برتسفنه موكا- اور مارست خزاسا كوجو مارا علما نا پراہے اس کا نہبت**ہ** حبد موا و منہ موجا سے گا۔ سیوستان اورستیم سے قلعون پر می بارا قبطنہ ہے۔ ذا سرکا عبتی اوس سے منگ جوا درمتا زسرواران فوج باری ها منازی سے میدان حنگ مین مارے گئے۔اورم ن کفارکے سوا جوای ان لا سے باتی تمام سرکش لوگ جوسیا میون کا کا م دسے سکتے تھے تباہ کر دسیے سکتے تبت خانون كى عبكرمسا جدوموابد قائم بين منابنف بوسكة وخطبه يرسط حاركم مین ا ذا نون کی اوا زملند ہے۔ ببرطرف توحید کی صدا موامین گویج رسی سے۔ سرگرمی سے انبے فرائض وہنی ا داکرسنے مین شنول مہن کہ برزار تستحب اوقات مین اودکی جاتی ہے بہر صبح وشام تکبیر کا نفر مشنا جاتا ہے ا ورخلاکی حمدو ثنا کا زمزمدا بل مسلام مین جوش وخروش میداکرر تا سے " ین خط لکھ کے محد من قاسم نے تجاج کے درمارمین روا ندکیا۔ اورجواب ا اسنے تک اسی جگر عشرا رہا۔ اس را مائد قیام مین اس نے نیرون کے سمانی سروا کی منهایت عزت کی - اس کو مراتب مین نزنی دی- ۱ ور بنا پذین حنطله کومع ایک سترهم ادرأس سے حبند سم توم وسم قبسیارتی عون سے صلع بتیٹ کی طرف روا مرکبا بس کی حکومت و آمیر کی طرف ملے فتیآیا کے بیٹے موکا کے قبطعکہ اقتدار میں تھی بْنَا بْدَرْمِبْتِ مِین بہونجتے ہی انسابخت حملہ کیا کہ فوراً موگا مع اپنے خاندا ن کے میں مغرزاد رعالی مرتبہ علی کرون کے گرفتار موگیا۔ نبآینہ ان لوگون کو گرفت ر ارسے دانیں آیا اورسب کونوعمر شیر حرب محدین قاسم سکے سامنے لاکے کھر لرویا- موکاکی بیکسان صورت اورمشولفانداداب نے محدین قاسم کے مررح ل برابسا انرکیا که سے تریس آگیا۔ ادر اس حدیث نبوی کا نقشہ اس کی آنکھوں ملصنے بیرسے رنگا کہ میربواع زیرتوم ولیا اس نے نورا کو اپنے سامنے رسی بر مخصف کی احازت وی - ایک لا کددر نم لبلورا نوام و یے فلوت سے من متازکیا۔ اور مراتب ابر ازی میں بیان تک برقی کی کواسے ایک سبرھیٹ مرحمت کیا حس کی جرفی مرمور بھا جھا۔ اس کے میرمحدین قاسم نے موکا۔ الناذاني ماكرون كوفلوت اوراكه المستوس استدكمورون-

موکاکی اسیری

ور ملاقة سيكى حكومت انى طرف سے موكا سے ما تقد مين دى۔ اور ميان ماك م حال برمربان بواکه اپنی فرف سے پر و اندلکمدیا کہ علاقہ مبیلے کی ساری زمین ے تمام شہر میدان - اور اس کے مانحت کل اضلاع مبیث موکائی سے بضے میں رمین ۔ اور اس کے بعد میں مسلا بعد نسل مدیث اس کا ما ندان اس مقرت رہے گا۔ را یکی لینے کسی کو را ناکی عزت دسنے کا یہ مہلاہ تبرہے جو کما اولا كى طرنت سىيمسى دسيى را جەكو دياگيا - يراسيى فيا حنى وقدرا فرائى تى كەمجىدىن قام نے تو کا سے دل برکا مل فتے حاصل کری جوالی فتح متی کہ سارے سندوستان نقح سے زیادہ کا میاب اور نیک نام کرنے والی نتے تھی ،الغرض فحرین فاسم توکاکوامنا بوراممنون منت بناسے اور اس کی زبان سے عاجرانہ سبھے مین انسسر دفا واری سے کے اپنے دربارے رفعدت کا۔

را جرد آسر كوحب معلوم مواكم محمد من قاتم ميان نك برهايا اور درسيم اوابري سندمد کے کنا رہے اس کی نزائی مین خمیہ زن سیسے تو ہذا سے ہی بریشان ہوا۔ وميل كاسامعبداس سحة تبغيرس سكاحيكا عماديرون وويكريلا واورمتعيروقلو لمانون سمے فرمان بردارین چکے تھے۔ اورسب سے زیادہ تردوا وزیر بحب والبركواس بات يرتعاكم استنجه ماموركروه واليان شهرا ورحكا ماهلا عمسل ملیع بی منیں موقے ماتے تھے ملہ ان سے جنٹ سے سے نیچے مان مازی وتھی تیا رکھے۔ تا منم راحبہ سے مبدوا اس سے اور کوئی تربیر نبی کر محمد بن قاہم دردسکنے کا مند دلس*ت کرسے۔ اخواس سنے ایک حرار نو*ج مرتب کی پس تعدا دسبت زباد ه تبائی جاتی ہے۔ا درم س کولائن و بہا درمرد ار دن سمے سکم سلما نون سمے متعاسلے کور واندکیا حمد بن قاسم منجز در یاستے اگرسفے میے تدام ي كرديا تحاكه يعظيم الشان لشكرهلدهلدكوج كراً بواكبوسجا- ا ود دريا -سندمدسے انرکے اس سے مغرفی کنارسے برعر بی ا فواج کے ساسنے صعب آر ا بوا-محدبن فاسم فوراً لطائی پر آماده موگیا- دونون طرف سیم جوا نمردو ل سنے جی کمول سے دا دشفاعت دی بھین خاتمہ سرز آنبرگی اس کم

ہوئی۔عربون نے میدان جنگ مین ایسا چرت انگیزاستقلال دکھا باکہ ہ وطن کوشکست فاش بوئی اور شری مصمرو با لی سے مجاسے میں یشکست وے کے محدبن قاتم کے اپی طرف سے واہرکے در بارمین ا یک سفارت روانرکی -ایک لائق و تجربه کارمتولمن شام سلمان بام کے سکے ورياسي أتزاراس سفيرك بمراه لطورترجان مولانا اسلامي نام ايك وليبي نوس بزرگ عبی محلے۔جود سیل کے مندوشرفامین تھے۔اور محدین قاسم کے یا تھ ہر ایا ك لا کے تھے۔ یہ منفارت حب و آمر کے درباز میں بہوئی تروآ مرکے خلاف امید ان لوگر ن فے اس کے سامنے نسجدہ کیا اور نسر تھ کایا۔ ان لوگون سے علامات تعليم كانه ظا بربونا و آمركونمايت ناكوار بوا-خصوص مولانا اسلامي كي بركح ا داكي اسے پہبت ہی مُری معلوم ہوئی۔ اِس کیے کہ یہ دس کے معزز رُوسا مین تھے۔ ساری عمر سنبد دراج کی رعیت رہے تھے۔ رئسی اخلاق وعادات سے وا تعب تھے اورم برطرّه برکر دآبران کومیجانا تھا۔ شا می خف سے تو دہ کیا کتا مگرمولانا اسلامی کی طرف متوجه مُوا اور کها" تم اُزاب ستا بی کیون نه بجالا کے به کیا تم کواس کی محانعت کردی کئی ہے ؟ ویل کے مولانا نے جواب دیا "حب تک مین آپ کی رعایا مین تھا اس وقت تاک قدا عدا طاعت و آلااب کی یا بندی مجهر ر فرف تھی۔لیکن اب حب کہ مین دین اسلام قبول کرلیا اورخلیفهٔ اسلام کی رعایا مین و اخل موحیکا تومجهست اسی امید ر کھنا میکا ر<sup>ا</sup>یت کم*کسی کا فرکے ساشنے سرچھ*بکا ڈن گا اس سیسے کہ اسلام مین سِوا فداکے سی کے سامنے سرتھ کا ناجا کر نہیں ہے " اِس جواب نے و آ مرکے دا بر لمراز کیا- ایک بے سبی سے تیجے مین اُس کی زبان سے تکلان افسوس! تم ایکی م ورندقس کے سوائما ری اور کوئی سزانر تھی "اِس بربولان اسلامی نے کہا" میرے قتل سے عوبون کا کیے تھی نقصان نہ موگا۔ نگر ہاں وہ میرسے خون کا بورا استقبا ' لین کے اور آب کوسخت صدرمہونے گایا اس کے بعدرسفارت کا با م دیا گیا۔ وَآسِرنے اپنے دزیر سی ساکرسے مشورہ کیا۔ علائی عرب نے بھی جوعہا ن سسے عبلا ولمن موسے واتبرے وامن میں نیا ہ لی تعی بخر بی را سے زن کی اس تما م ۵ تعقویی

اسلامی سفارت انکاری جواب ہے کے والیس رو انہ موا-

دالسی سفارت کے بعدر اسے واتر سف فوج جمع کرنا شروع کردی ۔ ۱ در دریاسے سندھ کے قرب اکے خمد زن ہوگیا۔ محدین قام می اگے بڑھنے سکے ترابیرمین تفاکر تجاج کا خط سع دو مزاری بی سوارون سے اگیا۔ اس خط مین دریا ندم سے باراً ترسنے کا تعلی حکم وسے ویاگیا تھا۔ لیکن محدین فاسم سنے بارا ترسیا عداس ليكما في الشرسادن ے پیلے فروری خیال کیا کہ شہرسندوسیان پر بھی قبیضہ کرلیا جا۔ ورسرکشون کا ایک گروہ بھیے حیور کے دریا سے اُر ماناکسی طرع مناسی بی

كاتبضة

اس غوض کے لیے اس نے اپنی فوج ملکہ اسے قبلے کے ایک جرار سرد ا رین سب بن عبدالرحمن تقفی کو تھوڑ سے سوار ون کے سیا تھر سدو سیان کی طرفہ وانه کیا۔ محدر بی تھتوب سے آنے کی خبرشنتے ہی امل سد وسیان گھیرا کھٹے۔ ا و ر گو ربن قاسم اور دآمر کی لوائی کا موا مله بنوز تقدیر سے بردسے اور بیم ور جا . مین تھا۔ مگرا تھنین اپنے حق مین نہی منا سب معلوم ہوا کہ عربون کی اطاعت ہم ین ملکہ محمد بن تماسم کا پور ا ساتھ دین ۔ انھون نے فرام ایک سیفارت سے فرل سے محد بہ صنعب سے سامنے سراطاعت تجھ کا دیا۔ ادر اما ن طلب کی تقفی ہوا نر ے ایک کوامان دی- ایل مثہر مرجز بیر ماخرا جستخص کیا۔ حبد عما ندشہر لطور کفیل <u>ا</u> بضے مین کرسیے۔ اور دلسیون کواپنی مرمانی کا السیا گردیدہ بنالیا کہ حبیب وہ محد کا تم کے پاس والیں آیا توم س کے حراہ رکاب سددس ن کے چار مزار پابنان ب بود مرتصے جوعلم اسلام سے نیمے مرنے اور کٹنے برتیار تھے۔ انھیں او کو ن سے ایک کومحد بن قاسم نے شہرسد وسان کا حاکم مقر کما۔ اور باطمیذان در ره سے اُ ترکے کی تدبیرین کرنے لگا۔ اور تو کا کو کشتیا ن فراہم کرنے ف برآمبوئ اس ليے كر فران راے والبركابشا

ه وج نامه

شبه الماذري-

يرسار المك موكما كے تعبف مين وے ديا تھا۔ليكن حيب وا مركومولوم مواكرمحمد کے لیے نسبایا کا بنیا موکاکشتیا ن فرایم کردیا ہے تواسے موکائی کاٹ حرا می پر عصدایا۔ اس نے فرز ابہم موسے علاقہ مبت برائی طرف سے راسل کومقررک اورسوكا كوبراس نام مغرو ل كروبيا- يرنيا والى قفته كأثر احد تحا- راتسل كولون مور والطا لرکے واتر نے حکم دیاکہ محدین قاتم کودریاسے سندم سے نڈا ٹرنے وسے۔ اب محدبن قاتم ممرتن بالمرترف كي فكري شنول تها المكن اس سعينية بتسی تدبیرین کرنا تحتین- اطراف وجوانب سے تلعم خبو و کرنا تھے مجتلف را ستعدوكنا تع - انى رسدكا بورا مبد وسبت كرلديا كقا- اورسب سه زياده تدابرقب ابن کاتھی کہ دا تہرسائے آکے بارا مرسف سے مزاعم نرمود اس ملے کر اسی صوارت مین اسے بڑی دفت میش ہے کا اندلیشہ تھا۔غوض ان سب امور کے ملے کہنے سکے لیے اس نے طریعے طریعے انتظامات کیے۔شکیمان بن بنہان قریشی کوملم دیا کہ اپنی فوج سبے کے سا دری وسرگر می سکے ساتھ قلد کر آلور سے راستے برجائے اور چیرسوسوارم س کے ہمرا ہ کیے اس فوٹ سے کہ کمین البیا نہ ہود آہر کا بنیط لُونِي الشَّنِي باب سع آسم مِل مباس رستيمان كو أد معردوان كرف كم الرس في عظيم لومبلا کے حکم دیا کہ بانسوا دمی اننے محرا و کے سے جائے اور اس را سے کی تکہا نی ے جدم سے اندنشہ ہے کہ مند وسردار نوج اکو آکے مقام گنداد اکار آ ندروک دسے۔ بھراس نے برون کے سمآنی سردار کو حکم دیا کہ الین طرت کی میر کھنگی مسکھے تاکم و صریسے مسلما نون کے لیے رسدا ور د انہ چارسے کی به به وا قعات تی اکثر بیج نا مهدین موجود بین گراسل کوبلاذری قعته کا داجه مکمته است غا لباً متر کی کاموب ہے جواس رہ نے مین سندسی راج کا مطبع معلی مو تا ہے۔ اس دلیسی شا بزاد سے کے نام کومور خین کمین تو تو نی لیحقے میں اورکمین م قونی کی مجرخوا بی میر می که آخر مین کونی مربح کیا ۔ نمین عرب حن امهول سے دیگرز اون کے نامون کواپئی زہان میں سے جاتے بین ان کے اعتبارسے معاحث معلوم موتا ہے کہ یہ اما م کوئی ہے جو آج ماک سندؤ ن مین مرص ہے۔ افسوس کہ اس نام کا بہا ہا وجو در برنی تعنیش سے اس وقت کا کوئی نہ لیکا سکا۔

رجاری رہے اوربابرع فی سُکر کا و بین برسم کا فروری سامان با مانی بوغ ما - ای طرح اس نے ذکوات بن علوال بکری کونیدر و سوسیا بہوں برمرد ارمقر رے حکم دیا کرمیٹ سے سروار توکای مگرانی کرنا رہے۔ اس میے کو کو و و ا فاحست ول کرچکا ہے اور عربی احسافات کا زیر بارہے مگراس کے طرف سے باکل ب برواموحانا احتیا طسکے خلاف ہے۔ پھراس نے تبیٹ کے مطاکرون اور فرمین ہے جاٹون کوسٹاگرہ اور جزیرہ تتبیٹ کی طرف رواجیگیا ٹاکہ ویا ن کی حفا کمت کرتے سبن - نبیت در پاسمه اس مارد اتع عما اورگومبود محد من قاسم کا اس برتبید منین مواتها- مرویان کا سردا رموکا جا فرموسے مسلمان موگیا تھا اور محمدی م نے اس کی حکومت اُسی کے تبیضے میں رکمی تھی۔ ان لوگون کومتبلے سے محا ذات میں ں سنے اس کیے مامورکیا کہ وصرے منیم کی نوج نہ گزرسکے سینے مذا وحرسے اوج سکے -اور ندا دھرسے وہم کا کوئی کشکر او صرحا سسکے -عبرزومی ترتیب کی طرف توجہ کی ا بدبن صنحب بن عبدالرض كوفوج طليعه كاسردا رمقر كيا ا در مبايذ بن خطله كو ايك نزك واربرا فسركرك درميان مين قائم كيا-یہ تمام انتظامات کرسے بار ارتسے کی گرکرنے لگا۔ اس نے جا بحا کو اوم میں ارباسدم یا میاب مقامات کی امتی ن کیا یسکین اس تجویز مین نا کامی موئی۔ دریا کمین بریایا ب | برنل بازها

ر طا۔ تب اس نے آن مشتیون کا بھی بنا نا شروع کردما جن کوموکا نے اس سے سے واسم کیا تھا اِنگین جیسے ہی رکمشتیا ن ٹل بنانے کی نوف سے مرتب ے دا تیری طرف سے ماتسل اس مارے کنا رسے برا موجود موا- ا یا میون کوهکردید یا که مل نر با ند مینے دس - یه دسی دستواری تکی حس کا انسی بن تأم كوييلي بي لسن عما - خيال كياجاسك تما كرعرى نوعم مروا رفوج المسس ا ری سے بیش اسفے سے سی قدر برنشیا ن ومایوس بروگا۔ گرمنسین اس سنے اسل کی حزاحمت کی ذرا تھی ہروا نرکی۔ ا درم اسی مسسر گرمی سسے بل بنواسف میں

محدين فالعمن سرونع برامك عجيب فريب حكست سيرس بالنصا ، اس سے دیجھا کہ ویعیٹ سے تیمسی طبط کشتیا ن مرابر ہی بنین کیٹ دستے

، نے تا مکشتیوں کواسی بارمنگوا لیا- ادراسی باردریاسے کتا رسے کنا ر سے مولاً کشتیون کوم تب کرسے ایک فری قطار فائم کردی - ۱ در ان سب کو ایک رے میں نوب معنبوطی سے با ندم سے انداز کارلیا کر شتیون کی اس صعب کا ر سرار ساک اس طرف سلع جایا جاسے تو بارسے کنارے سے لکا سے گا اس کامیم انداز و کرسے ملاحون اور نوج کی مدوسے اس نے اس صعب کو دریا کے موض می طرفت طرف ایا۔ کنارے سے مطنبا تھا کہ نہائونے اور مددوی اور معوری بی دیر بین کشتیون کی تطار ایک عمده ا درمصنبوط بل کی طیح اس بارسس

أس ياريك ما كم موكني-

رآسل اوراس کے ساتھی اس کارروائی کومنوز حیرت کی نگا ہون سے ر مکید ہی رہے تھے کہ عربی فرصین میرون کا منھ برساتی ہوئی مل برشسے گز ر نے لگسین-سلے ہار المعوری دہرمین رائٹل کی فوج جو مزاحمت سے لیے اُس پارصف با ندھے کھڑی تھی الترون كى بجهاد مصنتشر بوكني - اورسنوزسندهى سبه سالاد ابنى در بم مرسم فوت د مرتب مَكرِسِنے با یا تھاكەم كى ن سپاسى كىل كى مسافت كىلىم بارم لرسمے كارم كرسمے كارم جاتے ی وسمنون برتوٹ طرے - سندھیون سے سوا کھا گئے کے اور کوئی ترم المنبي- اور محمد من قاسم كي سياسي اس كاسياني براس قدرنازان تصف كه بار اُ ترکے اُکنون نے وہمنوں کو کھیگا یا ہی سندین ملکم ان کومار نے اور کا ملتے مرابرتسم تہم کے کھا کون مک طے گئے۔

اس امرکا بیدلگانا وستوار سے کہ محمد بن قاسم نے کس حکبہ در یا سے سندھ بركل بانده سنت انبي نوج بارا آري فيتوح البلدان سنت حرمت اتنا بترمعلوم موتا ہے کہ حس زمین بردہ اس مارے وہ قصد رکھیہ سے راجر اسل کی سرحد مین سے۔ غالباً یہ وہ حقد زمین بوگا جو ملیج کھوا ور دریا سے سندھ کے مابین واقع ہے اس کیے کو قیاس چا ہتا ہے کہ اس وقت کاس محمد من قاتم اسی جنوبی حفیہ سندم مین تھا اورنیز محقیکے را جار ہمال کو بھی و آسر نے بھی علاقہ دیا مہوگا-اس کیے کہ اس سے املی ملک سے ملاہوا ہے۔ زیادہ وضاحت سے ساتھ اون کہا جاسکتا، كمسل ن سيرسالارجيدراً با دسندمد ك حوالي مين باراترا-

مسئل ن

فالباً عمد بن قاتم معلمت دیکید کے دات کے وقت دریاسے امرا تھا اس کیے سل وال کے دونت دریاسے امرا تھا اس کیے سل وال کے دونت دریاسے میں رائے کے دونت کی اس کے مرفعہ بیٹ میں کا کھی اس کے مرفعہ بیٹ میں کی ایک میں کا کھی اس کے مرفعہ بیٹ میں کا کھی کے دونت دریاسے کا کھی کھی کا کھی کا کھی کا کھی کے کہ کھی کے دون کی کھی کا کھی کھی کے دون کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دون کی کھی کے دون بن قاتتم بار اُترا یا-اورد اِسل کی فوج کوسخت زک بوئی- انگر کھلتے ہی جو سبی خر راحبر کے شنی وہ یکتی جسے سُنتے ہی وہ نہایت برہم مجا-او خصصے سے اِس قدرا زخود المحفظات و رفته بوگیا کطیش مین آسے اس متمد کو فور " قتل کرا ڈالا۔ اس و اقعر نے لیسی رؤسا توراجہ کی طرف سے اور بدگان کردیا۔جوسرد اران فوج اس وقت کا وفا واری وجا نبازی کے ساتھ اُس کا ساتھ و سے رہے تھے م ن کے دل نبین بھی خِیال بفينا بيدا بوكيا بوكاكر اجركو تيورك محدب فأسم كاسا عددين س كى رحمد في اور سولت كىيشى كى تمام سرزمين سسنده مين د صوم مني بو كى تقى-

## نوان بإسب

محدبن فاسم دريا سے سند عرص الله اب ع بی نوحبین در پاکے کنارے سے کو ج کڑے شہر مبٹ برمہونجین ا<sup>ور</sup> نه ببشکو ایه نوصب اس قدرآر استه و بیراسته تصین که تمام گلور و ف کی منجهون بر یا کثرین ترجی ا ہمو نی تحقین - آورمسیا سپون کے ول مین خوش شجاعت کھرا ہوا تھا محمان قرار دیا- | اُتَآسَمُ ننے میان میونخ س*ے ہرط*رت مناسب مقامات پر فوحبین مقر کسین - ای<sup>ر</sup> م د پاکہ اسلامی نشکر گاہ سے گر دخنر قبین کھودی عبا مین تاکہ ان خنر تو ک وائرسے کے اندرتما مرسامان رسیلاد راسیاب حنگ حفاظت سے رکھا جا سکے اور سلمان ب*اسانی اُس کی نگه دامشت کرسکی*ن - اسی مقام ک*ی محمد ب*ق اسم نسے ایزا م قرار د با مفرورت سیمه دانق قوج تعبی بهان حجوزُ دلی- ادر آسیکی کا ارا د د کردیا -سپه سا لارعرب بيان سيے کو چ کرسے مشرر آور کی طرف حيلا- ر استے مين سين ايك مقام بربهونجا حسب حيتوركت عقد رآور أدر فيورسك ورسيان مين أك جبیل کتی حس سے کنا رہے را سے واسر نے روک طول سے لیے ایک تخب شدہ نوج مقرر کردکھی تھی جب بیان تک محمد من قاسم سے بڑھ آنے کی خبرد آسرکو مہو تھی آ اس نے تیور دستنے کی کوشش شروع کی جمدین قائیم سنے ادھ مار ا ترسمے اپنی کامیا فی كا مزده تجاج كونكها- اورمقابلے كا پولاسامان كرتار بالمحدين قاسم سامان كرسي ربا تفاکردآتبرکا بٹیا جے سنگرانی باب کے فکرسے ایک زیردسٹ فوج کے سے مغالمه كوآ موح ديوا-

رآور اور قبورسے ورمیان میں تو جھیل واقع تھی اس کے کنارے دو ٹون هِ شَكَدُكُ الْوَجُونِ مِينِ مِقَالِمِهِ مِوادِيهِ عَبِيلَ كَبِيرِي سَمِهِ مَا مستصمتُ وَكِلَّى مِحدِينِ قَاتِهم إمِن أَرَّا كَيُ مزامسنمیں این خود نمین گیا۔ لیکرئس نے اپنی نوج اورانبی قوم کے ایک جوال مردعرب س سُكُ سَيْرِي المعداللدين على تقفى كو تفورس لشكرك س

۵ چچ نامر-

بدآله رنے انبے عربی جانون کی صعب بندی کی۔ اور سفے سنگھ کی نوج ہوالسی ر دلیری سیسے حملہ کیا کرسندھی فورج سے قدم ا کھرسکتے۔سن یصیون کی اس شکست محازیا ب يرموا كدعين محركه حباك من جبكه عرائي مسياسي ميرطوت سعيد بيرت يحف رطبني نوج کے سردارشا بزاد اُنجے سنگرے ہا تھ سے گھوڑسے کی پاک چھوٹ کئی گھوڑ المائ كى شدت بين كيراليدا بدواس مؤكرا تفاكه ب عي شا بعاك كله- جستم اس حالت مین اس کی مبیّد پر بالکل نرسبنمل سکا اور دهم سے زمین پرم رہا۔ نوج نے حبب انیے سروار کی زین هائی دیمی توبقین کرلیا کہنچے سنگار معرکہ کارزارمین مار اگیآ س خیال نے عام طور پرانسی ما یوسی میدا کردی کرم طرت سے کو گوٹ سنے مختا گنیا تربع كرديا عربون ن نور الره مك غريب حضنك كو مار والاجوز مين مركز الميا عبدالبدرينايان نتح حاصل كركے والس روانه بوا-اور كامياب وبا مرا دحاكے محدث فاسم كوفتح كي وشخرى سُنا بي عِسه

ا س منکست نے دا ترکے مردارون مین طبح طرح کے ما یوسانہ خمالات میل کردیا رہل ساتا وراس کے خرے برے معمرامل در با رسلمانون کی اطاعت برامادہ بوسکے۔ جنا تخبہ اسے اللہ رآسل جودريا سے سندھ سے اترتے وقت سب سے سیلے محمد بن قاسم کا مزاحم ہوا عقارات وآبرست وط سے محدمن قاسمی فدست مین ها فرموا- اور گزمت مرتابیون برافهار ندامت کرنے لگا۔ محمد من کی سماس سے بدلطف و مرحمت مشیراً یا اوراً نیے دربارسین اس کی بری عزت کی-انعام داکرا دسے مغرز و ممتا زکیا-رال نے عربی نوعرسردار کی طرف سے حب اسبی قدرد النی دیکھی تودل مین مهبت مهی خوش بهوا- ا درسیا بی سسے و فا دا ری ۱ ور دمانت داری کا د عد د کرسے کھنے لگا دو تقدیم سے کوئی مقابلہ نمین کرسکتا۔ عالی مرتب امیر سنے اب مجھے اپنے احب ناست کا ے جے سنگہ کامار اص القیناً غلط ہے - اس کیے کرداسے وا برکے تعد اس سنے برسمن آبا و کے قلعہ مین مسلمانون سے حوب مقا ملرکیا۔ یان اگر صیح بھی موتو واسر کاکو لی اور بيًا بيان داراً كيا بوكا - السي غلطيا ل جع نا مهدين اكثر فكبر سركتي بين حس كي وحرعرف ا تریش کرعرب مبندی ا موان سے بالکل نا اُ شنا تھے۔

اروبده نالیا- اورومده کرتا بون که آنیده اسلامی حکوست کی خدمات نها ست راست بازی سے بجالا وُن گا۔ اور مجبہ سے کوئی امرامیر کی مرمنی کے فلاف مذظاہر بهنگا" محدب قاسم سے اس معدوبیان برا طہارسترت کیا۔ گرونکہ کورنث بت وه سيلي موكاكود سے حيكا عقالندلي علاقدراس ك قيضے سے كال سے اسے ديد کیا۔لیکن یہ امری ککہ نیا سنیتی سے الفاسے عہد کے طور برکیا گیا تھا راسل کو در جمی ناكوا رسين موا- ملكروه موكاك ساته مل كم محدين قاسم كى حدمات كالان ایراما و د موکیا-

ان دونون دلیسی افسرون سفی مرین قاسم کواکے فرصنے کی راسے دی-سلماذنه اسن ان کی راسے مطابق فور اکوچ کردیا۔ اور اکٹے برمور کے نزاتی نا م مجيل الله الكيكا ون مين فروكش موا-راس وآمراس وقت مقام كاجي جاس مين عما- اور الرام الران اور كالتي ماك كے ورميان مين اب مرت و و كليل على حس كے كنا رسے وآتیر کا مبلیا ہے جسنگر مار اگیا تھا۔ یہ مہت فری تمبیل تھی اور پار اسر نا نهب وسو اس معلوم موتا تھا۔ رہیل کے بڑمر کے محمد من قاسم کی خدمت میں عرض کیا ''خدانفسا بروراور دیندارسرداری عرمین مرکت دسے-اس جھیل سے یارار سے کی سخت فرورت سنه به اگریمکم موتومین اس کا نبد ولسست کرون میمحدین قاسم سنے بھی جگر الكاسم بارت كى وتواريان دىكىيىن - مكرام سے اجازت ويدى-رالسل سينے اشاره یاتے می ایک شی کسین سے فراہم کی حس برمرف تین ہی او می بیٹھ سکتے بھے اتین سیامپیون کواس کشتی برسوار کراسکے اس نے بارا تارا۔ اور ان لوگون کونها ہے اروی کہ فا موش کھرسے رہین تا کہ و آمر کے مشکر گا د مین ان سے اُ تر نے کی خبر نزموها مسعارًا ن لوگون كوا ما مسكشتي و إنس لايا اورتين اورم وي أما رسي -اسى ملي تين تين كريمي أس في مبت سالنكر أس مار بيوني طا ور أياب البيه مقام م اس نوج کو تا ممکیا جان اس جمیل نے ایک جھو سے علیج کی سی صورت بیدا کرنی تھی۔

راسل سف سارالشكر بأساني إراً تارك محدين قاسم سع كما اب مناسب سپے کہ آپ ایک ننرل (ورسفرکرسین - وہان آپ جے ہور نام ایک

کا وُن میں مبونحین سکے دولشکر گا ہ بنا نے کے لیے نهاست مناسب ہے اور دولِ والا السالی م نری سے کنا رسے واقع ہے۔ وہ مقام آب سے اور در ترکے لشکر کا دسے بالکل اسے محد ب یمیان مین سے ۔اگراپ نے وہاں کہونے کے اس کا وُن برتسفندگرایا تواک کو ا<sup>قاسم جوہور</sup> ایت عمد و موقع ملے گاکدر آہری فوج پرنیز اس سے سامنے سے اورنیز اس کی سے دونون طرف سے حملہ کرسکیں۔ اور نہایت کا میابی سے اس کے فرودگا سے ا رآب فبفسر كلين سي محدين قائتم نے يرا سے تسليم كى اور فير أورياسے وو كا وا ے بح يورين ماكي خمير زن بوا۔

حب مسلمان سرد ارج تورير قابض بوجيكا توراك وآبركوفرمهو يكى كم اوابركوفر محدين قاسم مهان كاب طرحوً يا دركشكرا سلام ما لكل مربر الهوسني سيع - يه صال إبون كروب صب اس مسلط وزیر سی ساکرسنے مسنا تو ہے اطبیار کر اکھا '' افسوس۔ اب کنین اے پر بر ہوسکتا۔اس کا وُن کا نام ہے آیور سے لینے نتے کا شہر جو نوج دیان میونے گئی [اتا بغی ہو شک کامیاب و تحمنک موگی "اپنے وزیر کی زبان سے یہ المفاظ سن سکے آتېرىنماىت برىم موا-ا درغىنىباك موكى كىنەلگا ‹‹سېتى تورىنىن محدىن ئاس شرباطی مین آیا حبان اس کی مزیان کرین گئیشی سرد آمیر شکے دل پر بھی عزبی متلوم نتوحات كا البيها رعب مبطيع كيا تعاكه لشكركاه كو كلفك ميدان سے الكها ركم كرور کے قلعہ میں کے گیا۔ اور انبے متعلقین اور تمام معاز وسامان کور آ در ہیں کر لیا

محمدين فاسم ميرهال دمكه يسكي آشكي مطرها اورس فيمه عدمين مهفنان مبارك المحمدين فاسم ى مبلى تارىخ سندر آ وركامي مره كرليا- را اى كاسامان موسف لكا- اورسرها بطراف رآور نجنیقین قائم کردین را سے و آسر نے کم قوت اور دل ارسے موئے محصورین الکا عامرہ ى طرح يه منين كما كم شهرك عيا فاك مندكر كع بعطور ما بو مكه مرا برشهرس نكل كم الكرليا-مقا للركة الخداء ورعربون كوسهت كم اطمينان سي تبيين وييا تحال يه محافره براي ر وزئات قائرً ريام اور ان وسوفق في مين مسات لرا اليان مومين - مراقبًا لمنا بتدای سے انجام کی خبردے ریا تھا اس کے کمذکورہ ساتون میدانون

تاكر كنج لى حف ألحت كى جاسكے-

تعبن متىبرورضين داتېر كى لاا ئى كاحال يون بايك كەپەتىسىن كەر آتېر كو ب جربهوی که محدمن قاسم قرب امپویخا تواس سنے اپنا لشکر مرتب کیا ۔ اورمها ما كاساء في الرف لكاكم خودى برصد كم منعا للركرس

ا مک برسے تزک واحتشام سے اس نے اپنی فوج کوایک دولتمندا ن ی رکتشنا حبوس کی رونق کے ساتھ شہرکے بچیا مکون سے نکا لا کو ہ سکریا تھیون کیا گیا ز بردست اور میبت ناک صف اسکے اسٹے تھی جو ایک طوفان لانے والی کھنگھو کھیا کی طمع جھومتے ھلے اتبے تھے۔ اور جن کی میٹید پر جا زباز حامیان وطن سکے أمداراسلى كالجليان حبكتي هاتى عقين - ما تحدون مسم يجيه وس بزار سلح اور زر **ه پوش سوار ون کا پُراعقا۔** سوار دن سے بعد نتیس بزار سیدل جان نثار ا<sup>ن</sup> تخت تصح بحوبال بحون كورضست كرك ملك ومكت برانبي عاملين فدا كرف الر را حبر سکے محبز اسے سے نیجے کٹ مرنے کے لیے نیکے تھے۔ من کے درمیان را کا زمر دست اورسب سے بڑا سعنید ہائتی تھا۔ اس کی میٹھ ریرمر شدم عمار ی سی می ا تھی۔ عماری کے درمیان مین خودرا سے داتبرطلوہ افروز رحقاء اور اد حراد معر دوحور نزا ووبری زا وخوا مسین عقین او مین سیسے ایک سے یا تھ سین عبام سنراب تها- ادر دوسری خاصدان کیے موسلے تھی۔ اور سرابریان دیتی جاتی تھی ہے ۔ اجمد کے یا تھی کو فرسے فرسے زبر دست اور مہا در کھا کرا در بخرس کار افسر کھیرسے موسئے شحے خھون نے ہے مثل شجاعت سے مقابلہ کیا۔ ا ور اسپے گر دخون سے سیاب ابرا دسيه نيوه

راے دآ ہراس هلرس اور اس تھا تھدسے مسلمانون کے مقابلے کونکلا افسوس کہ دکھانے اورانیے سیامہون کا دل فرصا نے سے لیے اس سے البیا اسا مان کیا۔ ادراس سنان سے چلاکہ حس خیرخواہ ومن کی نظر میر تی تھی اس کی زبان سے ہے اختیار کل ت و ماسے فتح و فیروزی نکل مِاسْتے تھے۔ گزاس ا کیا کرتا کقسمت دکرگون تھی۔ اورجن سیدسعے سا دسے ، درہے تکلفت جو انون نه مرمعمم عده ج نامر سه مرمعموم للحده للإذرى

را مری فوج

کے مقابلے کو حلائما ان کے ل براس کر و فراورا س و منیا وی شان وشوکت کا کوئی الرسن بوسكما عقا- ودكيا جانتا تحاكر حراهي كي ديست درا زيان سبت بي حلد اس خوشی کے حابوس کو دہ آمذ و مہناک حابوس بنا دین گی جوشا ہی حبیا رون سے ساتھ

جلتے جاتے یہ حلوس اتنی و ور کا بر مُعرّ کیا کہ اسلامی لشکر کا و یا ن سے اوامری فیح عرف نفسف فرسخ پرکھی ۔ اس وقت راحبر نے ایا اشکر دکا اور خمیرزن مرکی آ اب الما في كا وقت قريب الكيا- اوركوب كرد فرعفا مكرا منيدو بيكا يرود اس سك المصقيرين ما منے تحاص میں سے طرح کی مختلف صور تمین اسے نظراً رہی تحقین حکمجی [ اُتری أميد بندصى هى اوركهي مايوسى طرا ويي تقى -اس تاريدب وترودكى حالت من النا انب فاص بخرى نبدت كوللايا- اوركها مين اط ائ برجا ما بوك- تنا و زبر دكس بي ااسران مین سے - اورخوب غورکرسے حساب رہا وکرلوا کی کاکیا انجا م برگا؛ نیڈت نے دیر اکنسبت ت مساب لگایا اور اخر ما دب عرض کیا "مساب مسے توع ابون می کی فتح نظراً تی انجومیون ہے۔اس کیے کہ زمبرہ اُن سے پیچھے اور آپ کے سانے ہے یا اس منحوس اُل کاراہ۔ بیشین گرنی سنے راحبر کو نهاست پرنشان کردیا۔ اورغفیدویاس کے عالم مین وہ فورکرر ہا تھاکہ نیڈت نے بڑھ سے کہا" نہاراج "زدد نزکر من - اس کی تربیر جی مین کرسکتا ہون۔ حکم دیجیے کہ زمبرہ کی ایک مورت سُونے کی بنا ٹی حاسے ۔ اور سے مہاراج اپنیے تکھیے گھوڑے کی زین مین یا نارھ کے میدان میں جا مگین اس طیح زبرہ آپ کی نسینت پر بڑگا۔ اور آپ بی کی فتح ہو گی ؛ نیڈر کے اس بیان سے راحبہ کی امیدین زندہ مولیتن - زمرہ کی مورث اس کی زین کے يتحصي ما مدهد وي كني- اوروه مقابل كونكل-

ور اصل علم نحوم سے حساب سنے ان تمام لوگون کو تفقیا ن مہونی یا جوہ ک اس سے حسابات جا سے میے مہرن یا غامط لیکین اگر خلاف واقع مولے توان سے جوبالوساندا شردل برطرتا ہے اورجونا اسدی بیدا مرجاتی سے مستحنا کے لقینی طور سرانتها سے زیادہ مفرت بخش موسے مین-

لیقوبی کا بیان سے کراسے والبرمیان مہونے کے عرصے ماک معلم کئی مینیے تک دونون نشکراسنے ساسنے کرے رہے۔ اتنی مترت تک دھور مین رکھے کے اور کھلا وا ویے کیے لیسے وقت حب کہ عربی سیاسی بالک لیے نصے واسرنے سکایک تھلے کا حکم دیدیا-اورسندھی جابنا زمسلما نون مے حمیہ گاہ ا جاریدے۔ تاہمسلما نون نے میرولها دری سے کاملیا اور ولییون کولیل یا المصادر الأكاف صلاف حق مين كيا-الغرض وآبران بسكر ساته مقابل كوكلايسلمانون في يورى رؤائیان ادئیری اورشی عنت سے را ہے واتبر کی فوجون کور و کا-ایک بڑی محنت اورخوزیم اطِ اللَّى مِولَى - شام مِوْلَكَى اور تقدير الے كسى كے حق مين فيصل منين كيا - دوس دن کیمرد ونون طر<sup>ف</sup> سے جوان مرو گرسھے ۔ نوب جا نیا زی سے لرسے ہمگری <sup>س</sup>ے جوسرد کھا کئے۔ اور اُ قباب کے غروب موستے ہی والس اکئے۔ یومندین ال ا میار دن ک<sup>ی می</sup> بیج سے شیام ماک رؤنرن کشکرون نے خوب جوش وخروش سے مقالبه كيا- اورشام نے ہر مراتب بنل مرام فراكرديا-تهضمها یخوین دن کی قیامست خیرصبح نمود ار بو نئ- آج د و نون فوجین میل بالخورون ی واق الرکے میدان میں آ بین کرمبرالمرح نبے گا آج ہی لوا ان کا فی تمروین سے۔محدین تتم نے اپنے نشکری صفین ورتب کین ۔ ان سے سامنے کھڑے ہوکے با واز لبند ایک برج ش خطبه طرحه ا در *میرسیایی سکے د*ل مین امک بوش جوا نمر دی یداکردیا- برخف کے رومین کھڑسے موسکتے۔ اور جو تھا مارنے اور مرجانے برنتار تفارراے واسر کا بشکر بھی جا بنا زی اوسمت آزما فی کے ار آدے سے میدان مین کیا۔ اور سرلشکرنے لؤائی شروع بونے سے پہلے اپنے لفِونِ كُوبِيمِ و رِهِا كَيْ نِيكًا بُونِ سِنْ دِيكِها- ہردِ ل مين فرف عَما كه ديكھيے شام کوکیا مواتاسے اور مستکس کا ساتھ دنی کے۔ حلے مین عربون کی طرف سے سبقت ہوئی۔ جو اپنیے طولانی نیزرے بحکائے موسے دشن کی طرف بڑھے۔ عرصہ کا رزار گرم ہوگیا اور ارا آئی کی آگ تخطه برلحظه زیار دمشنعل مروتی جاتی تھی۔ محد مین قاسلم کی طرف سے

باع صنی نے را سے <del>دا سری نوج برانس</del>ے متواتر جلے کیے کہ مند میون دیا لیکین بوشین دلیرانه حمله کوتے کرتے و و میدان کا رزار اور دستمنون سیمے عربی م بوا شخآع سے ماسے واسے بیسلمانون کو نہاست انسوس ہوا خصوص محدین قا ے دل برٹرا صدم گزرا اس لیے کہ بیخف عربی فوج کا ایک بنیا میت ہی جری سپاہی تم ا ورتمام لوگون مین سرول غزیز تھا۔

الوان كايرزنگ دي كيد كي وي آن مك كيول مين طراجش بيدا بوارم سيف افود ميريكم نے سیا ہیون کو مہت ولائی ۔ ان سے ولون میں جش پردا کیا۔ اور ان کو د کھا کے اف ملکما لبيكي اوردشمنون كي فوج برجا لراءع بي نوع رسيه سا لارسنے السيا زبر ونست جما كميا سِلما ن سنے حوش میں آگے بیا ختیار حملہ کردیا۔ اور لڑا گئ کی **مثرت بکا یک** ہ جند مو گئی۔ محدین قاسم نے اپنے ہے روک مملہ سے دشمن سے ان مام جا نبا زون ے سٹما دیا جو ہا تھیون کے کئے لڑرہے تھے۔ اورجن کی وجہسے کو لی عربی میاہ خود *را حبر سيمه ب*ائفي ماك ندميو تخ سكما عها-

یہ لوگ توسیط کینے مگرما تقیون کی صفین نولادی داوار دن کی طرح رہستہ ایا تھیوں ہے ردے کھری تقین ان کا در سم ورہم کرنا جان باز جیلہ آورون کے اختیا رسے ارتیابری ا سرعها لیکین اس کی به مهاست بی کامیاب تدبیری مکنی کرنشکر اسلام سے تشارونا کا کمی-نے جو بچکاریون سے ذریعہ سے روغن لغت برسائے آگ لگاتے تھے ہاتھیوں پراگ برسانا شروع که دی - باعثی اس معیسبت کوکسی طمیع نه برد است که سسکت اور بنها میت بی مبرخو اسی مسعند وامنی فرجون کور و مدستے مبوسئے مجاسکے ۔

یہ رہ وقت تھاکٹرسلمانون کے بعض جملہ آورگرد ہون نے راحہ کے اراج دار فيرككا وتكب ولبيع سني أس سيع حرم كي حيدعورتون كومكم لميا تها ، ان عورتون سيلي ملیسی اور با یوسی سے دونا اور جالانا شروع کیا- راسے دامبر کو خیال ہوا کہ میرہ میں نشكريون اور دسي سياسيون كي آوا نيسي - اس في مليند آوا زسي كار اكما" اردهراو مين ميان مون ارجيك بياوا زان عورتون كي كان مين ميوكي ادر ا معون نے ب افتیار شور کرے کیا " ماداج ہم آب کے علی کی عور تین ہیں۔ ادر وبون سے اتھ میں گرفتار میں سیمشن سے راحہ کو بڑا طبیش آیا۔

فیرٹ نے اس سے ول مین جوش مارا اور سے تیا شاکہ اٹھا یس تو لامذہ موجود میری زندگی مین کس کی مجال سے کہ تم کو قبید کرسے "اتنا کہ کے اس نے اپنا با تھی محرین قاسم کی طرفت ریال-۱ وراداوه کیا که خودجا نبا زی سے مقابلہ کرسے عور تو ل کو رلین کے نیکے سے خیر اسے۔ راجہ کو طریقتے دیکھیے اورسیا ہی بھی عربی فوج کی

عمدبن فاسم في حبب و مكيماكر رجركا بالتي سب سے استے ہے تو اسپنے سپامپیون سے کہا اب وقت ہے کہ تم انیاحی اداکر واور اپنے کمالات وکھا ہ ا تنااشار ہ کافی تھا۔ یک قومی سیکل شخص فورا اس حکم کوسجا لایہ اس نے اس افوی سے روغن نغت کھے را کا سی کاری کاری کر اراج حس عماری پر برطوا تھا أس مین اگر لگر گئی۔ اور شعبے استحقے کئے ۔ د آتبر سے تھبرا کے فیلیا ن کویا تھی تھے كأحكم دماية نكرنا تقى اب فيليان كبيباخو د ابنيه اختيار مين نرتماء أس كي ميتجويرعما ج ا جل رامبی تھی۔ اور کیر وغن نفت اسپر بھی بڑگیا تھا جس کی وجہ سے وہ بتیا ب اورشتدت منه پیاسا تفا- نگهراس تحالگا اور یا بی مین تحصُس گیا- نیلیان - داس اورود عورتین مب آشفته مزاج موجون کے تھیٹے سے کھانے لگے۔ را جہ لے فیلیان کوهکم دیاکه اتھی کو بانی سیم باس ناسے . دوسور ابریمن حفون نے اپنی جا راسے واتبر کی زندگی سے ساتھ ایہ بنہ کر دی تھی اُ تھون سے راجہ کی یہ خطر نا ک لت ومکیمی تواکثر بانی مین عیما ند برسے-ان سب کی کوشش سے بر شرار خرا بی المتى كنارسى لاياتيا مكراك كى سوزش سى اس قدر بتياب روريا تعاكرسى طرح باسر مذن کلانه زیا د شختی کی گئی تو و بدن دلدل مین تبخیدگیا-لمانون ملے ماعتی کی سرحالت دیکھ سے اُ رحم کام خ کیا۔ اُن کو آنے

تيرون كادو نكرا باتهي مرمرسا ديا- اكب تيريه و صرمير يلي ا- ا درد در حمي موكي مسلما لو کی یہ بورش دیکھدست فیلمان سنے مجھر ناتھی سے با سرنکا لینے کی کوسٹسش کی ا عنی کو اس و۔ اسکین بھی موصلی تھی فیلیان سے اشارسے پر با سرنکالااد

مسلابون المهيضي وه برمين جود احبر كم ساقه جان دسني براما وه تكف كهاك كمطرس كى بورش- البوسة مكمر المان ولدل مين منين الرسع الخون سف كن رس بى برسيم

106 ننارے پر ذر اکھر کے آئے جردھا۔ نیکن سازخود وثنگی سے کدعفن ہی مسیا ہی س سے یا وُن سے تینیے کیل سے مرسکنے۔ اس برعمی ہا تھی نے اوا ن کی طرف تنيين بأكمرقلعه كاطرف منح كياب ر احبہ نے پانی سے کل سے اڑا ائی کا یہ رنگ درکیما کہ دونوں طرف سے سیا بی المیت لڑتے تھاکسہ سکنے ہین اور بازار قبل اسی طرح کرم ہے۔ اس سکے و فیا دارسیایی اور نود اس کے عرنیزوا قارب مهبت سے کی سطیمے اور بر ابر کٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سمان دیکھو کے اُس کے دل مین غیرت پیدا موتی۔ رگ عمیست جوش مین آئی - اِگر چیز رخمی تھا گردلیری اور شیاعت کی سیفتود<sup>ی</sup> مين يا تقى بيست اتربيرا. تلوار تحقينه لى - اورغييم بريا بياده حمله آور موا- اب حركه حنگے۔ بڑی شدّت ہے۔ تھا۔ اسلحہ نبرا برزیز گیون کا فائمہ کررسیے تھے۔ اور عمرو<sup>ن</sup> وسلسك لأطنت جات تقد نبردان الون كيجوم مين راجركى تلوارهم ر سي تھي عيسه ر اسے د آسر نے انتہا درجے کی جوانمردی دکھادی۔ اور تبا دیا کہ وہ عرب اسا اسے اہر عیش پرست تا جدارہی منین ایک سور ما سیا ہی تھی ہے۔ گراس کوکیا کوٹا کہ 🏿 اُرا گیا۔ تقدير برسرخلات عتى - انسوس طلوع آنماب مسح وقت يندت شرا كموسي وَآسِرِ كَا طَا لِعَ دَيْكِيرَ سِيْهِ تَحْفِ - اورير فبرنه فتى كه آج بى فروب أفياً ب سيح راسری شه ت رزندگی کا تاره تھی غروب موجاسے گاہ گذب المنجمون براللعیہ ل نے ارتے راجہ سے ایک عربی محض سے مقابلہ ہوگیا۔عرب نے تلوار کا اك الساكم لور ادرث ما بوا ما ته ماراك تلوارسيس كردن مك كا شككى-

اس وقت دليسي (ورع بي فوحون مين ايك نهايت ي سخت لوالي بوني وابري لا

سل انون سف سندمی نوج سے ہنری حلہ کو طبی جرات سے روکا اور بیان یا فی بین نک مار کے سمایاکہ سندھی قلعمر آور کی طرف کھا گئے لئے راجم کے دفاور ا جماء کائ ے څنامہ عسه بلاذرى

ا ورر اسے دا تبر نے زمین برگرتے ہی اپنی پیاری جان سے ساتھ سندھ کے

سندوراج كأخاتمه كردياسه

دابرکے ایسے جانے کل ماک کافر مماریموآ

ورخووان برممبون کومیش کردیا - کماپ خودی ان سے دریافت فرما میجید - امنا سنتي يئسلانون في زورسه نعرة كليرملبندكيا حس كى وازجارون طرف رمكستان اور مياظون مين توسخ المخيء عرب سپرسالارم ن برمنون كوسمراه ك سك خودسي ولدل سكان ، مقام برگرا جبان بر مهنون نے تنا یا تھا کہ د آمبری لاش مرفون سے الا كلوا نُ كَنِّي - اور صرور و سركا ط لياكيا- اوط فسوس و ه نهاسيت بي الدوم نا كله <u>۔ ، خیروقت عُما حب وہ مران وونون خواصون سے سیا شے میش کی ۔</u> پو حمياً كَيارُه مَنا ويراس وآبري كاسر ايكاس اوري بيدهيب واكسى صورت وملیقے میں نون سے السوم ن سے رومین اور کہا دو ہاں۔ راج ہی داہر عین غود ب آنتا ب کے دقت مارا گیا۔ حبوات کا دن تھا۔ اور ماہ اا ماریک مبارک رمیفنان سنفیده کی ۱۰- تاریخ تھی۔(مطابق جون سنائے ہی) اہل سلامین (ماریخ تھی۔ ینهایت ی میارک دن تھا۔ اور اس فتح نے تمام لوگون مین السی فوشی سیرا ال تاریخ او یدی کہ اکثر ون کو اگر چہد ن بھرے تھکے ما ندسے تھے رات بھرندینسیں آئی اسکا دہت۔ ہتون کے ٹواب آخرت سے سلیے مثب زندہ واری میں عبا دیت الہی ہتے ہی کرتے صبیح کردی مہت بھیج طور پر منین معلوم پوسکتا کدر اسے واسکریں بأتحصيص ماراكيا ليكن حسب روابيت مدائني بيركارنما بإن قبساله بني فأب ایک جری بادگارے ما تھ سے طور مذیر ہوا۔ ملک اسی سے اپنی اس کارگزاری ومحدابن القاسم مبن تحس الخيل تشدلوم وابردا لقنا مت علوت عظیمترنمین متعفر الحذبن غير مرسط ( کھوٹر سے نیرسے اور محدین قاسم س محدسب کو او بین کہ موکہ و آپ وزمین نے سب کونوش کردیا۔ میں برامداط تا رہا۔ اورع صدح باکس س جح نامہ۔

تنهم موطوا بیان تک که سیف بندی دشمنون سے باوشا ویر ملید کی سیا ا سے مارکے آرا دیا۔ سطح کواس کے کال فاک سے رنگ میں ر بوك يم يم المجيونا ظااورن تكبه)-متعدرين الى مانم جواسى عدرت ويدر وزىد كالمحف بص كدا لمواسر اور اس سے قائل کی تفویرین شهر روس ( عفر وج ) مین بنی مولی مین ا در تننا سل مین بربل بن فهفه کی تصویر موجود سے جومحمد بن قاسم سے میشتر مکرآن اور سندھ کی حدو ویر مارا گیا تھا۔ حبب راب وآمروا راج کا ترر احبر کے عزیرون اور تعلقین برسخت میبت نا زل موگئی- را جب میشی شخص سنگرا در اس می خاص را نی یا نی ز حو در معلی اس کی نهبن تھی ا در جیسے اس نے زبر دستی سیاری و نیا کی لعنت ما اُنٹھا کے اپنی *را*نی نبالیا تھا) دونو<del>ن</del> راجہ کی با قیما مذہ اورمغرور فوج سے ساتھ عاسمے شہررا ورمین نیاہ کی۔متو فی۔اجہ کے اعزاد ا قارب اور ملک دم<sup>ی</sup> کے اعلے اُمراوعہدہ دارجن کے دل بین انھی پاک اسنیے برفسمت واکے فکر کاخیال باتی تھا سبمدن نے جاکے ہے سنگراور رانی کے وامن مین منیا دی- اور آماده مروف کے کر حیاسے جو کیہ مروحب مک جان باتی ہے ر آور کی شهر بنا «بربیجه سے وحمن کا مقابلہ کرین سے ۔ اس تحویز بریست اتفاق كيادر تج سنكم فوج كي ترتيب واشظام مين شنول موكيا-عسه بلاذري

دسوان پاپ

وابركا بلياسي تكرا ومحدبن فاسم تح سنكركواني مجرأت وتتحاعت بريرا نازتها علاده برين اس می علا فی کی مباوری اور کارگزاریون برعی عفروسد تھا۔ باب سے مارے ما م کا جوش براموا اس نے اسے ما س میے کہ اس زندگی سے موت بی اچھی سے ا اس المراد الى كے جوش مين اوب سے عرض كياكم مشا مرا دسے! اس خ ے حاصلے ۔ نو جے فاش سکست کھائی ۔ سیاسی منتشر ہو چیا نون کی تلوار کی میبیت ولون مین مجھے گئی۔ عصلاا بے میں مین وم سیسے کہ تعاسلے کو سکھے۔ ایمی تک آپ کا راج موج دسیمے معنبوط۔ رعایا سے سلے مین مناسب یہ ہے کہ ان سکے گولا مع کے آپ بریمن آیا وسلے قلومین جلے جامین جواسے باب وون کا قدیم ور شریسی (را سے والبرکا مکان خاص اسی شہرین کھا) تے مجرے موسف میں- اور وہان کے لوگ کا ندان رجوا وبين -ادر اميرسيف كرين سيم مقاسل مين کی مروکرس سکے اس سکے دوروب علافی سے راسے طلب کی س نے بھی اسی راسے سے الفاق کیا۔

ع باب سے تمام والسِنگان وامن اور خت و تاج سے مقبرو بيم النا طازمون وسيراه كفي و أورك قلوست نكل اورسمن أما وى راه لى-مرة آسری لاوی رانی بانی جوزندگی سے سیر بروجی تمی اس نے ما دیود فيستنكركا سائقرنه وياحندمهوا رإن نوج كوفرا سم كرسك مقا بلركا مي پيويم اسا مان کرينے لگي - مروانه وار وه خودنبي فوئ کي تربتيپ و درينتلي مين مشغو ل ر المرفي كالموي - قلعمين فوج كاجائزه لياتومندره بزارجون مردشار كيد كنه - اك جمين اورراني سمع ساته جأن دسين كااراده كرله كرتى ہے اروزو واركى بى قلومين وافيل بوسكتے جو داتىرے مارے جانے ك میدان جنگ سے بھالیے تھے۔ ان بوگون نے بھی را نی کا دامن حما ۔ موسکتے۔ ان کے علاوہ اورسروار اور زمیندار جواطرات میں مجھے اورخاص جان نیار ون میں تھے و و تھی اسے فلعہین و اعل موسکتے۔ محد بن قاسم کوحب جربوئی کرسندهیون فے راورسن جج بو-ما کے تواس کے اور کا رُخ کیا- اور خاص را آور کی یوالا يجي جا كي خير زن موا يتملي والون في نصيل برست جيسي بي رسلما ون ، ما فررًا لمبيل حِنگ بنجانے لگے - برط ت سے ترمبیان ت<u>نینکنے</u> آگین او<sup>ر</sup> ل اورمُ حون بيسے كمانون اورمنجنيغون۔ عمدمن قاسم سنے فوراً اپنی فوج کومرش کیا۔ ا ورنقب د **بوار قلعه مین رخیلرژولین بمسلمان سیه مسالار سنے** اپنی نویج کود و ەن برىقىسىركرو ما- ايكسەھ مددن عجرتمبنيقون مبالون ادرتبيرون سيسح مل سُنگیاری و آنشاری سے سب برنج كن - اورابل قلعمين تشويس سدا مو كي-جب بهمان تک نومت میونی تورانی باتی سبت طعیرای ادر دری کمین البیان موسلمان مجھے گرامثار کرسے ہے عزت کرڈالین-اس

ودمين أسفاني فالمسيليون كوحم كيا اوركن مسنوب سكرمين فيور ليا- اور محدي قاسم ف المسكم كميرليا- حداف منع كيا سب كريم اني آزا دى اللفي السبليون لٹو کھانے والون کے یا تعربین دین - بھاری وات جو کہ تھی گئی گزری ہوئی۔ معلت کا اسمیت جا وقت تمام موا جا ستاسے۔ اور اب عبال کے جان بجانے کی بھی کوئی تربیز میں نظر المرائم کے تى- كاريان- روى اورتيل حمع كرد-ميرا لمن كان كئى سے كرسم سب اسنے مل مل كئ-آب کوملاکے فاک کردین ۔ اوراس و مناسے علی کے اپنے شوہرون کے باس ہو کئے جامین جس کوانی جان فرنہ ہوا ہے اختیار ہے مگرمیں سے توسی ارادہ الياسي سبعورتون في يررا مدسندي ايك مكان مين عبع موكين اوم الرى ى حيا بنواك مسب كو درين - اوروم كبرمن على كافك بوكين. رانی کے مرتبے ہی تمام شہرمین بلے وئی میدا موکمی لرانے والون سے ارادی حوصلے حمد طر سکتے -ا درمحدب قاسم سنے ويوارون كوتور تا رستے ستربر اياب انتج سلمان زېر دست حمله كرد با اب مراحمت كى كس مين فجرات تھى سيار يى عربي فوج سير القلومين ا اندرد اخل مونی - اورباغیون اورسرکشو ن مرعموماً تلوار ملند موکنی - جو نبرارسیاسی اسوسکن-البرتيع موسك اورسبت سع لوگ تروك كانشان باكم ومناسع رضعت كيم في ر اجب الى متعلقين و ملازمين مع افي جور و كون مح بسلم نون سم ما تحرمين موسے - قیدیون کا شمارکیا گیا وکل تیس شرارن ومروشار موسق ال واسباب خزاندادرا کے مین سے باوج دیکی مبت کی بتے سنگرانے مرا ہے کیا تھا اس ب تجي مبت كجرسمانون محموا تعدلكا- تدييون مين فاص شابي فاندان كي بعي الوكي تعي- يدر اسے وا سرى مبن كى مبٹى تقى- ا درغبيب وغريب حسن و تال تمام العنميت كايالخوال معداورسب اوندبان معرا بوب سرد ارکعت بن محارق کی داست مین حجر جسک با وانه کی کمین جب برسامان تحلیج سے پاس بوری تو و فدا وفخم اس نتح ك بذر كل كماس الطفيت ادر خو دفتح مد كيامس كانام وج نام

مین ادبی انکھا گیا مگرمیرسعسوم اس کا نا م میس شاسسی مین .

مرشه کامٹنگریہ ا داکما۔ اور صغرت سب الغرت کی مرح و فنا کینے لگا۔ اس چوش مشرت مین کهاستھے ورحفیقت د ولت کنزا خا درسلطنت سب ہی چیرین سل موکنین نه بهراس نے حاسم وقر مین مسلما نون کو حمی کیا۔ اور ایک بربش خطبیسے نوسیعے سے اسلام کی اس زمروسست اور یا دکار نتے کا مڑوہ عام سلما فون كومُسنايا- اورسب سيم و ل بين حباد كاشوق بيداكرويا-حجآج نے ابنے مستغربین توب نوٹشیان منا لینے سے بعدر احد کا سٹٹا ا حتر (بيريمي سند موسيع رواند كيا كيا تعا) مال و دولت- لوند يان ا ورتما م تبير باليا ليد المان المانية من وربارمين روا فركه وليدف حجاج كاخط بإهدا الدجل شاندكي بن بونجا المدونناكي محدبن فأسمى صن تربيرا دراس كى دليري وتنجاعت كي تعراعي كي سنده کی لوکلیون مین سے تعیش بیچ کو الی کٹین اوربعیس کیواتعا ، اکرام سمے مغرزین دربار کو مرحمت مومین سب سمے میں رسب وکتیار کی انظریت اسی کا اواسیری مجانی برمیری تواس سے حسن وجال کود مکیرے ا زخو در فتہ موگیا۔ جیرت ما تم است أس في دانتون كي نيج انتكى دبالى عبد العدبن عباس في خواش كى يد كابرتان الدوه المكى أن ديدى جاس -أن كى درخواست برخليف وليدسف كما" اسابن اخی مین اس لیمی سیے حسن کا مناسب سی قدر دان بون - اور اس براس قدر فرنغيته مون كرسى طيح اسيع سع حبراكرنا منيين جائتيا تھا۔ ادر است مين نے لينے السط مخدموص كبياتها تامم مين تم كوبهب غرير ركعتما مرون يهى متبريب كرتم لسير نیے ساتھ ہے جا وار براتھ اسے بچون کی مان سنے " یہ اقرار کرکے عُرلی مدس عباس اس لڑکی کو اپنیے ہمراہ لیے گئے۔ برت تک وہ اس کے پاس رہی گرائے لطن مص كولي اولاد منيين مولي -على سنے مرد و منت شنے کے ابد محد من قاسم کواک فسط لکھا ۔ م خط مرداريوب كومس وفت ملاحب كه وه شرر آوركو فتح كر اُس کی فعیل کے اندر فروکٹس تھا۔ اور انتظامات ملکی کوخوب شامسعگی سے ت كرجيكا تها- اس خطبين حسب ويل مضامين تص :-

اس ابن عمر محقال اوج افرا خلاط اسے عرص کے مین سے انتا

رور و محفوظ موا - تمام وا تعات تم نے تنابیت ہی تعبیج اور بہاری عبارت پر ب المن بن محصه معلوم مواكر حن منوالط دا عول برتم ممل كرسي موده بالل رع کے موافق میں - علاوہ برین مشنتا ہون کہتم سے سب لوگوں کو سان امان دیدی-ادردوسیت و کمن مین کونی المتياز منين كيا- البدحل مشامة فيرماما ميه في فاقتلوم حيث لقفتم وتم إلى خوب يادراً مرتعاسك كاحكم محكرسي يمعين الان دسني كصدي اس تدرور مإدلي ہ نے رمنا چاہیے۔ اگر تم او بہنین امان دھنے رمو کے تو یہ کارر والی وال مدار انباکے بم بھیجے گئے ہوتا میدہ سوا ان کے جومرسب ورعزت کے لوگ بین کسی دهمن کو نیا و مذر نیا- برایک مناسب تجویز سیے در اگرتم نے اسیان کراتو تھارے بے انتہاد حمولوگ تھار شوكت كم بوجاني برتمول كرين كي - والسلام-حجاج بن إرسعن له مرقد مرتبطهم اس خطسے ظاہر موالہت کہ محدمین قاسم اپنی یالسی ا لكراني سِن تَجَاجَ كُمُ مِنْ بِالكُلْ خَلَاتْ مُعَا- اور كُو حَجَابَج فَيْ أَسِ وَنَتْ پالسی کا سبتی دیا مگرفتوحات سِند حد سے باقی ما مذہ حالات دیکھینے سے مما فٹ لموم موجاے کا کر محد بن قاسم نے اپنی بالسی مستے دفت مک منہین ہر لی وبهيشه ونسياسي رحمدل ديا جسياكه انبدأ سسي تقارا درم س نفيحسي موقع يركيني اب كوظا لم منين تابت مونے ويا-تعبن اركون سلے در تبر سے مارے جانے سے بعد كامال خام ل ك بريو سلمان مو کیے شکھے یون بیان کیا ہے کرحب و آسرمار أليا توأس كسبطي بي سكر منكر في قلم مرتمين آبا ديين جاسك بنا ه لي- لوائي كي تیاریان کریا گار در کل کیطرف وجوانب بین خطوط بعیج سے تام ماک مین وش بید کردیا۔ اورمبر صگہ سنے برد انگی۔ اس کا ایک بھائی گؤتی را سے دہر کا رامثيا قلعيا ر درمين تحاأس كالمجتبيحا ومج فلعد تو دسرسيا كابشاتها قلعيا

حرق کی محدوث کی سا باریم پاکسی

مين موجود تما- اس كاجيازا وكما أي ومولّ جوفيدر كا بنياتما برتعيا ا درقيقال عنا- إن سب كوس ف والرك مارس جال اورسلما لون سع برار مرية النف كا اطلاع دى - ا ورسب سع مشور ه كياكه اب مم لوگون كوكيا كا در وائ كير ماسيد يرمعاملات لكمرك انبي الوائي برشلي موت مهاورون كي میں میں کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ محدین قاسم نے می خرشی اور آور سے نکل کے بریمن آبادی طرف کوئ استعين مهرورا وردسيلهاكم ووفلعهم سنعصص مين تقريباً سوله بالسبون كى معيت اس كاراستدر وكف كم ليد موحود كمقى - ال قلعول يسم ا کیے بغیر مربمن آبا و تک بہونی وسٹوار عقاد اس نے بلاتا مل طرحہ کے مبرو بے قلعہ کا محاصر لیا۔ مگر قلعہ والوان نے بھی نوب ستقلال سے مقابلہ کیا۔ بدسالار برابر ومسينه كك قلعه كو كميرس طراريا -جب رط الى سع اس یمی زیاوہ طول کلینجا تو اس نے راور کے محاصرے کی طرح سیان تھی حکم دید ما له فوج که و وصف مروحا مین - ایک حصد دن کولز ک ا در ایک رات کو- ا الوائی رات دن برابرماری رہے۔ وبسسیا میون نے روغن لغت اس قدریجیاریانِ مارین اورات نے تھے برسا دیے کہ مخالف فوج میں مہت لم لوک زنده ره مستنے - باتی سب ندر اصل موسئے - قلعہ کی دلوارین حامی سے

يت المال مع ليه عُد الراراكا ا سور دورببرور کے فتح موجانے ی جرقل در المیلا کے لوگون کو موئی تو سب كولفيين موكي كرسمين مقاليكى تاب تهين ليكن تامم ماست ولن المن جان دسني سراه موسك - توب مصبوطي سي قلوسندي لي كني- اور ساان كيا العدر الني نزديك يورى في مقاسل سم قابل بنالها- شرك سود اكرون بررنگ دیکھا توسب وتلیلا چور چورسے بلاوسندسی طوف عباک کے۔ اللحمى ورستى مورسى على كد محدس قاسم اس كے نتھے كرسى ميونا- او

أنك كرادى كنين اورا خرحما كريمة فبعنه كربياكية بيان تعي مبت كوآل

میمت اور لونٹری غلام سلمانون سے ہاتھ آگے جن میں سعے حسس فور آ

140

ت حکرست مان جوال مردون کے ورا محاصر کرلیا۔ محالا عربروارع منش دومهينية مك است عبي مخيرس طرار بالمحصدرين حب زياد ومصيد موسئے نرکسی خارجی کاف کی امیدرسی ا ورنه تجنیے کی کوئی تربیرین بڑی توسیمون سنے اورور اوا موت کے کیرے (کفن) بین لیے : وشبولگا کے اپنے برن معطر کیے۔ اندمیری اور فتح-ات تھی سنا ہے میں موقع یا سے اہل دویال کو جمیا کے اس قلعرسی مجیوریا ، فو ۔ بل کے محا ذی واقع تھا۔ اورخو و منوک مٰدی کے وصارے یہ بیرے مار مکا المانون مين سي كواس كي جرز بولي يرب مبيح كو اريكي كا و امن ماک مبوا اور دشنی کی مشعاعین نمود ارمو بئین اس وقست محدمین تماسم کوخرمو کی ونتمن نکل کھاگ سکتے اس نے اپنی نوج کے حبار سباہی ان کے تعاقب میرج انہا مزدر من کا لیے چنون کے مفرورین میں سے حید لوگون کوعین اس وقت حب کروہ نوی اتحاقب اور بار مرور ہے تھے یالیا اور فورا لغرار نہا ساک اجل کیا۔ جو بار از کے نکل حاصلے تحصران مین سے کی تو تھاگ سے مندومتان جا رہو سے۔ کی را مل سے ملک من کئے۔ کچر اجر دلور آج کی سرحد میں جاکے بنا ہ کڑنی ہو گئے۔ دلور آج رہ أتبرك جباكا بليا عمار اور علاقه سيربر حكمران كفاد الغرض محدمن فأسم في بليا عقلعه كوفالي يأكه بي تكلف أس برقبضه كيا-محدين قاتع لعرم ومليله مرضيفه كرك بيين خيه زن بوگيا- اوراس دقت المالغنمت ، نتومات مین جوکیفیمیت با عد لگی تھی اس کا پانجوان حصبہ الگ کرکے محفوظ || واق روام رديا- عِرْجَآج كوخط لكماجس مين تبردرا ورومليله كي فتومات كامفعى السال الهوا-فلاسركبيا عقيا-يبنط مع ما لغنميت روا مُركب من في مختلف امندلاع سندجة » زمین ارون اورر احا وُن سمے نام اس مفتون کے سب کوبداست کی جاتی ہے اور مجھا رہے ہی میں میں میں ی قدر صلد حمکس مودین اسلام قبول کرد- ادر اگراس مین عذر سے آن اورخراج كزار موسك ره سكت مو" ال خطوط كا حال حب والرسك وزررسي نع شنا تواسی ویدمنتراور را زوارسانمی کمیج کے محدین قاسم سے اما ان طلب كي محدين قاسم س كي لياقت ووانالي سيرواقعت عمايه ورخواسس فوراً

غورکرلی چس سے بعیرینی مساکیت اس سے در با رمین حا خرم ہو۔ تجمكا بإ-اورقدرواني وعزت كفلعت سعسرواز بوا ى ساكينے لا كے دبداو كيان محدين فاسم سے سا سے والبرسے یہ لواکیا ن بیرلی واسمہ تھیں۔ یہ وہبی سلمان اوکیاں ہیں جوجاز دنپر سرا مذہب سے عرآق جاتی تھیں وامل سنده بها نوزكرال كئ عمين-المبين مين سنسے كوئى و ويمي مرو كي فيا أِنْ ارموست وقت تَجَلِّج كَادُ مَا نَيْ رَي تَقَي - اور مدد كے ليے اميرو ات كا نام تصفی ملائی تھی محدس قاسم بیس سے انتہاسے زمادہ خوش مواس مى الأكيان اس فوجكشي كالسلب عمين - اور اكفين كي وجرسه سرزمين بندعد مین لرا نی سنے ایک فیامت بر پاکر دی تھی۔ محد مین قاتیم نے شی ساکا شکرمیرا داکرسیمان لوکیون کولیا ا در عزت سیم برب کی طرف روانه کرو یا م رحم دل ونیاض جوان مردعرب سفی تساکرگی انتها سیسے زیاوہ قدر و کہنتے ے اسنے کی جربہو کئی تواس کے استقبال سے لیے اپنی توج کے ب انسرکوروا ندکیا اورجب آیا ترم سے لطف وہ ارات اوروقعت تمرانیے سائنے بھایا اس کے حال رسب سے زیادہ مرانی کی میان ب كرهب طميع ميلي وه راسس واسركا وزمر تفااب أسه ايني وزارت سم سے پرمتا زکیا۔ محدین قاسم نے بیان تک اس پر اعتماد کیا کہ انہے سپ را زأس برا شکاراکردسیے۔ عالم معاملات میں اس سے راسیے لگا كل بمهات نظر دنسق مملكت سي كييم مسه ابيام عقد عليه مشير قرار ديا اور عموماً بولغيكل لرابيرا ورابني كاميا بي سميء اسباب بروصاسف مين تهبيشه سَى سَاكِسِفَاتَنِي مِعْزَا وَرُحَمّا وَكِي حَكَّدِيرِقا بِو بِاسْتُ مَحَدِينِ قَاتَهِم كَى اسبت اليه فيالات ظا بركيه ود الركماكرا عماكم نعسمت مزاج إ سى سأكر السنيج أئين و توانين جاري سي مين الكسي عام مالك ميندمين أس كي مفكت ولياقت كاسكم بمجر حاسك كاليهي بالتين بلن عن مح وربعر

نوان کومغل ب کرسکے اوری سزا دسے سکیں ہسکے۔ اس ۔ زارون كوفوش رفصت كبن- قديم مروعه طرافترسي -نوالط کے مطابق کی مالگزاری دھول کر۔ رقم يا عديد مكس كابارة باستخص برشين واسلق ادراس كي ی خودبی منسین ملکه اسنیدتما م عهده وارون اورسسردار ون کونی این ہے براست کرستے رہتے ہیں " پر رسے تھی جا سے دتبركى زبان ستعممدين فأسمك نسبت طابهم وأيمه هالا اب محدبن قاسم كے سامنے بریمن آما ومک میدان مداد تعض اوگون کا برا ن سے کہ مرسمن آیا دی طرف کوج کرنے سے میل كاوالى مقركيا- اور أس مع تمام مضافات جومشرقى مدودست فلعركي مغرني مرود تک تھیلے موسلے تھے برای حکومت اس سے ما تقرمین وی ۔ اور د فا داری و اطاعت کیشی کا ایک منیا معاہدہ اس سے مرتب کراکے نیے قیضے مر مین کیاا ورسرتمن آباد کی راه کی-برسم ن آباد و تلیارسے مرت ایک فرسنگ سے فاصلے برتھا۔ اور قبل کے کم محدین قاسم اپنے کھورے کو ایکے بڑھا سے جے سنگر میں آبا والی مين مقابله كالمعقول انتظام كرك مقام خيركوروا ندموكما جوعلافير باستامين تھا اور رامل کی فلمرومین شالمل تھے ا۔ جانتے وقت س برارسیاسی مجرورسے - اس نے تمام جان مردون میں سے سولم وی الیار ب کیے - ان میں سے چارکو شرکے جارون مجا فکون برمامور کیا - اور باتی ہار وسروارون کے باقدمین ویمرمواملات کا اختیار دیا- اوران سب کو حفاظت شرکے متعلق کا فی برا بتین کرسے جاراگیا۔ برسمن آبا وسے ما رون عِما السجن براس ف جارمروارون كومتعين كيا عما أن سن سه ايك جُوتِيرَى وروازه عمايمس برجارسندمي جوان مروستين عصه ان جوانم دوك

كانام تبارنددوس كاساتيا تيسب كاماتيا اور جس

مالياكت-

ن داوا سکے پیچے نہر جال والی کے کنا رسے فرولش میدا۔ بہان مہو تھے فتبرقاصدابل برتمن أبادك ياس روا ندكي اوربيرام ، كواسلام فبول كرك ودلت ونيا وعقبي حاصل كرنا هيا -ہے توخیر جزیر اوا کرنے کا وعدہ کروا و مِن ﷺ رمنِما شِيب گا- بان ان دو با تون مين سے اگر کو ائي منين م توافرائی کے لیے تیار موجاؤ۔ تلوار تهاست بی عمدہ اور مناسب معلم کردیکو ان قاصدون کے جائے سے پہلے بتے سنگروا جکا تھا۔ اس کے مطیع فرمان

سردارا ن نوج کیا جواب وسے سکتے تھے ۔ غرض اُن کونا کام و بے مل م والبيس من طراء

ین بر تی می -

يه قلعه حو نكه سنده سك نمامت بي مضبوط قلعون مين عما ا وربنرميا بمتدزما نزكات بختت لؤائ كااندلىشد قعا- اس ومهست محدين قاسم-او محدین السی فردرگاه سے گردخندی کلمدوائی- اور با زار کارزار گرم کر دیا- مبلی ج نشافیه مرکولرا ی شرع مردی - ایل قلعدروز اندیری مثان و شوکت سے قلع ہے با سرنکلتے تھے طبل حباک کی وازبرابر کو سنجا کرتی تھی۔ اور حامیانی ط اور مله آورد دنون طلوع آفماب سے غروب سے دقت مک بری سرگری وجان بازی سے المتے تھے۔ شام حب دونون طرف کے مہا در ون کوجد للسل محركه آرائيون سفهرت طول تحص - اس محامره اور ال ينحارح ولينن كزرشيخ ووتسمت بدبن فاسم وقل کر سرمین آیا دکی طرف سسے ایک قسم کی مالوسی سی مرمو لكى- اور ول من تهاست بى متفكر تحقاكه كما كرست مكركو الى تدب منين

لطافككا

149

اس طرف سے ایک ناامیدی برای برملی تعلیم آخراه دی انجرمن انو ون تلكهم (كتوريد مي الوق بي سنكم بيوسي ملان كم عاصر ك وجهت تلعمن ذرواطل نربوسكا مكرم لمانون كى رسمة تف كاراستدروك سيخرا تموظرس ناصطے برطیا و دال دیا-ا ورع می فومین ایک سخست اس وقت سے میں آسے برحمد من قاسم نے اسٹے ایک معتم علیہ فاوم كعباس ووطرا بإصبى وفادارى براسع بورا عبروسا عقا اوركملا بعيجا كزنين سامت ہی پرانیان بون اس کیے کہ قلعہ والے اسی طبح سرگری سے اور سے من - اور الفطال و دورى طون سے بیتے سنگرے آسے رسد كار رسته مندكرد يا سے حس كى وقية اوكاكامفور مین شری معنیست بین متبلا موگیا بون- عمدان سے راستون اور مواطلات سے واقعت بهو تبا ذُكراسيى حالت مين عجه كياكرنا ي بيية موكان ووا عربوك راسے دی کرمیرسے نزدیک ج نکہ سے سنگران سے نظر کا ہ سے قریب سی بڑا ہوا ہے لمذاسوااس کے ادرکوئی مذہر منین ہے کہ آپ ہڑ مدیکے اس مقا مله كرمن - اور فوراً اس كى فوج برحما كردمن -موکاکی بیرداے محدین قاسم نے نسبندی اور اپنی فوج میں سے حکا آھا جسکوکے ورستبرادگون کی ایک جاعت علی دار کے سے سنگر کے سقابلے کوروا نری المقلط کورا اس نوج مين منا نه بن خفله كلاني عظيه على عسارم ابن الوصارم مداني- اور انوجروارمولا عبدالملك مدائن كے اليسے نامورسردارموجود تھے۔ اور دوشخص سردارمقسر كي كئے - ايك منده اور ايك مسلمان - منده توموكا عما اورمسلمان موقا ع حقوم بن عرو الدي تقام يدافتكر لورست سازوسها ك اور قابل فردرت رسدك ساخر كے سنگر كے مقابط كوروا نہوا-ت سنگیر نے حس محرات کے ساتھراسلامی لشکر کا دھے توسی اسفسنگرم مع طراؤ والاتفاأس كانقاضايي تقا كم ديري وشحاعت سے مقابله كرتا الرس مجاكم كارتنبين ووعون كم مقابلي مين مهت بارتيكا تماسيي وحرفتي كدو وربان المكتم يلاليا ے راے دعوے کا تھا گھیے تھے ماکر ہائے وزیرے اللہ نے متعادہ کا رب خلاف اسنے وعوسے مسک فررائے کی آیا دحلاکیا۔ بعرصب مس

ن آیا دیکے قریب میونیے قوکر کافی فوج موج دیکی لڑائ کا بار ن سے سربر وال سے جینے جل دیا۔ اور تھے حب کراسے محمد من فاسم سکا مونے کا یورامُوقع مل کیا تھاء ہی فوج کے اسٹے کی خبرسنتے ہی بغیراس لہ ایاب مقابلے تی می نوست آئی بو مجاک کھٹرا موا۔ اس مرتبرو و بھرآ سے کے کیے منین گیا ملکہ اپنے اہل وغیال کوساتھ لیا اور ممث کے لیے مرزمین سندھ و رضعت كرديا- اور حبين عواره ا وركاما كي ماكنة ا فون او صحيراً وُن كو تطع كرما مواست تورسك راج مين جامهواني محد علا فيسف وراصل إسكا يورا ما تصوریا - اس کیے کراس سفر مصلیب مین نمی و و اس کے سمرا و تھا۔ مگریج کور سے آگے جانے کی حرات علائی سے نہ ہو گئے۔ وہ وہین کھھر گیا ا ور سجے سنگر بے ج بور ويوار احراتم المراجع ماك مين بوري كالدر احرار المراسم متقرك قرب اردموتے ہی اس نے راجہ کوانیے آئے کی اطلاع دی۔ اور لکھا ' میکن انے واتی ارا دیسے سے اور نہاست ہی خلوص ول کے ساتھ سے کی مرحمت کا أميدوا رموك آيامون " يرخط وكم كم كسك السي كشر في السي الني اليا اور را اخلاق اور نهایت لطف کے ساتھ مش آنا۔ حس میلے ور بارسین شخے سنگرراسے تشمیرست فلائسی در بارسین راسے جے سنگری کا ایجاس کھوٹرسے مع سا زو سامان ، اور اس سے بیمرا میون کو دوسومیتی مورسے تدرونزلت مخست كيه ورعلاقه شاكلها جوكشميرك قلم ومين عَمَاج سنگر كوبطور حاكيمطا یا۔ بھرصب و د ووبار ہ مهارا حکمتمبر کے دربار مین گیا توٹری قدرومنزلٹ سے ) کا استقبال کیا گیا-اور ایاب حیثر ایاب کرسی اور دیگرمیش قیمیت مرایآ سے تشمیر کے راج کی طرف سے مرحمت کیے گئے۔ اور طبی عزت اور نہامیت ہی دھوم وہ کا مرسے اُس کالسقے کی طرف روا نہ کیا گیا جو اسے جا گیرمن ملاحقا سلمان عرب جميم من سام حومتولمن شآم بحقا خالباً مجمد علاني — فد بعد سے بقے سنگہ کے مخصوصلین اور معمدین مین شامل موا تھا۔علانی سے ے اس شری نسبت جرل کنگہم کی اے ہے کہ اسسے مراد مقام کار کہتے ہو تک کے ومبتان میں واقع سے اور آج کا کشمیر سی کی سر درمین ہے۔ المیک

جے پورسے ساتھ چھوڑ دیا گر حمیم بن سامہ کے دل نے کسی طرح ہے و فائی مر أوراكي- اورج سنگر سے ساتھ شمیر مین داخل موا- اس و بي الاصل شخص سنگر حبراعتما دغفاكهصب وقت ميكه دربارمين السيء علاقه شاكلها خاكمين دیاگیا ہے اسی وقت ہے سنگر نے دوسرے دربار کی شرکت سے سیلے آس علات برنسف کے لیے اپنی طرف سے اسی تمیم کو کھیجا تھا جس سنے جاکے علاقہ شاکلہا کی حکومت اپنے ماتھ میں لی۔ کھر سے سنگر ف ت یایا اور المهینان سے زندگی خکیے دوسرے عالم کی راہ لی۔ اور حوکد لا ولدمرا تھا لنزانوا د بضّ سنگه کی وفسیت کے مطابق یا عام سرول عزیزی کی وجہ سے اعلاقے کا مسي تعبفه تصرف مين آكئ - او و في ندان مين رسي - حف كر بح نامركام کم س کے عہد تاک برعلا قرقمیم سی کے خاندان مین تھا جمیم نے اپنے رما سأ حد تعمير كرائي تحقين ؛ اور مهشه ان بان سيسار ما باوجودتني لف مذمهى محصرا حكمتم مأس كي ملي قدر ومنزلت كرما تعا-محسنا كمن ورود بخ يورك بعد اسني عمان كون كوسوارورم یک خطالکھا اور اسے اپنے چلے ایسے اورغ سیب الوطنی ا فیٹرار کرسف کے جودہ ، سيد المعلى كرك أع ى تحى كدمين تواب ميان اكيا تمضالا م كان ببوطی ا ورشجاعت سیے عربون کا سقاملہ کرہ- ا درا بائی مملکت میر ا را قبق ابرقائم ركو حق سنكركا يرخط باسك كرتي سبت وش موا-اول ترعب لي لى مفقود الخبرى برنهاميت بى پرنشان تعمااس سے تيه جل گها كه وه مارام م تخت و تاج کا دبی ما لکس موکیا۔ سع سنگر کے جلے جا سے سے اور عی جدر وزیک بریمن آباد وا ما برابراطيست رسيس اختان لوكون مين اب عجزوبرليشا بي سكم افارتموه ارسي تعبغنون سي ول مين يدخيال بيدا بواكداب منفاسيك كي طاقت منين

رح اس معبست كوسرست النا جاسي اورزر اعت وتحارت بيشام تواس براً او د موسف لکے کرمسلمانون کی اطاعت تبول کرلین ۔ خیانخدان مین سے جارمربراوروه ابل شهرانك دن آكے جوتیری ورواز وركيف لكي يولون في سايا ملك من كرليا- دآت مار والأكما- اورسيط باتحدبين راج ہے جو چھور کے حل و با۔ حجہ فیلنے سے برتمن آیا و گھرا کرا ہے باس رہ اتنی دولت سے اور مزقرت سے کم دسمن کے مقابلے کی جرات سے ملے کرتے بنتی سیے محمد من قاسم سف اگر خیدر دراور السيسانيي استقلال وكها ياتر قلعه فتح كرف كا أورسمار سع سليا كوني دحه مرموكي كم انے آ ب کوامان یا سے کاستی ثابت کرسکین- اور اس قابل توجم سی مسین مِن كُرُون كے سامنے عمر فے كى تاب لاسكين لندامنا سب آئیس مین الفاق کرکے محدین قاسم سے جملے سے سختے کی شُ مین اگر مارتھی دا الیے جامین تواس مرنے سے اچھاہو گا کہ شہر ہے عزتی سے ہماری جانین لی جائین ۔ ہم کواس امرین سبقت کرنا جا لیے کہ اگرانینے والون نے عاجر اسے عاالک کول دیا تو بھر لمری بوئی مسلح اوّل توسب ہی جان سے مارسے جامین ستے۔ یان تاجرون برکار اورکسانون وفیرہ کو بنا ہ وی حاسے گی-متریہ سے کہ لوگون کوصلاح وی حا له عرب سے اقرار نامبر اسکے سم سی فلعہ کا بھا گاب کھول دین- ارس لیے کم س صورت مین محدین قاتم ماری جا نون کی حفاظت کرسے گا۔ اور اگریم اس تی وا طاعت اور اس سیمہ احکام کی با بندی کا وعدہ کرلین کے وه ومبيشه بارا حامی و مردکا ررسين کايه سب سف اس را لیا۔ اوراسی رور محمد میں فاسم کے یاس فاصر بھیج کے اسب جور و کون کو نے میولئے اور اپنی حانون سکے سکیے امان حام لی- اور ایک ون معین کرسے کما اس ون محاویری ورواز-وتكلين سكه أب كواس وروازسے برس تام ورج سكم موجود مونا جا ہيے۔ كم ب م آب سے قرب میونین سے اور جیسے ہی عرب لوگ ہم پر حملہ آور

سے بون کے اورقلعہ کاور وارہ کھلا چے اسے اندرد احل موجائیں کے ہے۔ ہے معانی فوج کے تعاقب کرتے موسے قلعہ کے زرامل الاست لوگون اور تحریم کا رور مارو اران سب محدیه لے توکھنے راسے وی کریے فلوسپ بوطب اگراس نے اسے فتح کولیا تو عیرسی کومرتابی کی حرا ت نہ موگی ۔ لہذا آن کی یہ ورخواست منطور مونی جا سے جی بین مام نے اس اس الله من انكار منسين كما اور أن كوسوا بده بهي لكيد ويا مراس كودل مين سيا ذلیل ذرایه منتج اختیار کوسنے مین تا مل تھا۔ اس سنے ان لوگون سسے کما ابھی ہم اس كارروائ سے يہے كوئ ون منين مقرركيتے وراغوركرسف كے مودم مطلع کر من سکتے۔ اور اُسی رقت ہار امعا بدہ مکمل ہو گا۔ یہ کہد کمے اُس ۔ حجاج كواس من سل يسي مطلع كياء ورويان سي مكرمنكوايا-ندعم إورشرلف النفنس محمد بن قاسم اسى تردومين تعاكم حجاج سلم ما سس اُس کے خطاکا جواب الگیا جس کی روست خجاج سے حکم ویا تھاکہ سے شک ان احکم دیا کہ اركون مصمناملة كراو ادر جوهداين طرف مسكروان كي يوري يامندي كزا-يه حكم باستے ہي محد بن قاسم سنے فودي ايک دن اپني طرف سے مقرر كرسكے في ن اقبول كي جا لوگون كواگاه كرديار درمنينه كروه لوك قلعه سي نطلح . ام نا فازاً ليسب اور عطاگ کے قلص میں مور سے - اور محافات کھلا چیورسٹے - اہل عرب تعاقب کوتم اللم میں ا موسفة فلعرب امذر واعلى موسكة وم عمرين مسارا اسلامي مشكر قلوبي اندا كها-عربي سياسي اندر داخل بوست مي قليك مرجون اورسيل برطره ب نعبَل پرسرهار طرت عربی نشکر تعبیل گیا توء ب سیاسی شرکی م ل طرف فرسص - انجعی تک ایل قلعه کواس و اقعمی خبر مرحمی که یکایکم نے جارون طرف سنے مکر بان موکد زورست نعرہ العدا کبرملند کہ ملح لوكؤن بربيرطوت تلوار ملبندكردي فلعرس لوك عموماً كمرتفيور رتی کھا گاک کی طرک جلیے اور تمام سے دھی فوج کے لوگ نہا م

ں ہو کے اُس عبا تک سے کل نکل کے بھا گفت لگے اور خ ں طرکقیے سے برہمن آیا دمجمدین فاسم کے یا تھ برستے ہوآ نے تاکیدی حکردے دیا کہ سوامان لوگون سیم بك كورخصيار الصابين اوركوني قتل مذكبيا جا-ا لکے اُن لوگو**ن کوگرفت**ا *رکر*لیا چولانا انگیرا کا و ہ بوسنے ا ورحین کی مے اظهار حباب موا موث وہی منین ان کے ساتھ ان کامال د ، ہلی۔ ان سیے ملازمین اور بال نیے سب گزفتار کر لیے۔ مِن قيديون كاكرد ومحدين فأسم بالمنص أكسي سرتفيكا مإا ورامان طلأب فوراً بچور وياكيا- اوراسه اجازت وي كني كرانب كرسيق بعنه ركه يمن أيا دسي مين راسے واسركى دانى لاقى كھى - بيررانى وا ن مروسس مبولنی- اور اس ف کین عراوان سے شہر کا محا تعول مین کمامین ایسے اعزا و اقرماً کوکسونگر تھوٹرون - حیان ماکب بوگامیین رمون کی- ا ور دستمنون کومنا سرکھے ا شیے تھرماری و رون کی- یا ن اکرعرب تحییاب موسطے توکسی ا ورطرف حیلی حاکو ن نے مال ورولت کونکالا۔ نعزُ اسف کے در<del>وار</del> ر و ریش پر کرسکے ایک جیو ٹی سی فوج مرتب کی ۱ در راگراب قلعه نزیس لمانون کا قبیفیه موجا سے گا نومین ایک جتیا بنو اسپیم ہے بال بچون سمیت ستی موحاؤن گی۔ وہ برارا دہ کیے میوسے بھی تھی لهٔ ما کمان فلعه میسلمانون کا قبضه موگدا-ع بی سرد ار فور زا و آسپر

ایل شرسے فاتحون کا برناؤ۔

را نی لاری

تنجے-اور حوملِ اُست گرفتا رک لیا جن میں لا ڈی م نی لا دهی اینی دوسیسون اور دآبیرکی دیگر را مینون عقى جوتمام قيدون سے ساتھ اس مجبع مين موجد سے تي أ ی عرب کی حالے اوریون سے نقاب وجا در مرکمی جا ه جهرون پرنیا مبین دال دی کمئین. اور اما ار دی کمکین کوان کوسب سے علیٰ دواست میں ر بعدعام قيارون مين سن يانخوان حصيف لمحده كما كما - كما جا ياست كه لون کاشما رجومبت المال سے کیے علنی ہ رکھ ان سے علاوہ باقی ما مذہ قبیدی اس فوج برگفتیم کرو۔ سود اگردن اورعا م لیگون کوشا ه دی گئی- ان مین سیلے جولوگ علطی۔ ما حوزكركي كي تحف بعد تحقيقات وه كلى حيوار دي كي الكارد اليون ں محمدین قاسم آن لوگون کی طرفت متوجہ بیوا جیمسیاسی سکھ و سے گرفتا اسکے سکتے تھے۔ اس نے کار دیا کہ وہ سکس لوگ مثل کر مالے جائین منانچاس طرح چومبرار آدمی تر شیغ مورکین مین کیموا مت بھی کر د سیم

لىكىن كثرراويون كايربيان سے كەقتىدلون مىن ابتدار داسركاكونى انتحاحا لانکہ محدین قاسم کوان لوگون سے با نے کی نہاست آرز و معی۔ اُس شرك دوكون سنف دريالنت كراياكم راست وآسركاكوني غرير مهان سنص ليكن اليك دومركا ، عبى كيرىتىدىنە حيلا- و د اىنى اس ناكا مى بىر مايوس مروحلا تھاكە فتى-ر تقریباً ایک براربریمن حفون سنے سرا درو اڑھی موجیس من رواسکے ہ ابروكا صفا باكرو بالحقاءاس محساسف لأسكييش فيصريح سبرسالان ب کودن لوگون کی وضع میر منهامیث سی حیرت تھی ا

ا د تمرکون لوگ موج ا در میروفیع تم مفیکیون نبالی ہے کیا ے اکثر آوا ہے سکے ما تحد سسے مارے کئے ہان مبسمتی سنے ہم کوز نرہ جُور ے ارا وہ کرلما کرحیب مارارا حبرسی منیس سے توج لوجهوليسك نقيرمو حابين يس سي خيال سيد بم نبيج گيروي كفنيان بميالين ورها دا برد كم مفايا كرويا-اب فداسف كاب كوفتي كبر بنایا نہے تو ما افرض ہیے کہ آپ کی فرمان بر دا ری کرین ۔ لس می فوض سے رمین حا خرموسکے در بافت کہتے بئن کرمین کیا حکر دیا حا تاسیے سے ا ع حمد من قاسم فع قررامًا مل كما- اور عيرمرا عطاسك كما <sup>،</sup> مین انبی حبا ک اورسر کی تسم کھا سکے کہتا ہو ن کہ یہ لوگ اسٹیصے اور و فاد ارزمین مین دغین امان وون گا- مگاس شرط مرکه دا تیرسیم معلقین کو جهان ملین میرال میرے سامنے حا فرکریں یہ تفریر سن کے مدد لوگ کے ادرانی لاوی کو لاکے خمدان فاسم کے ساشنے کھڑا کردیا۔ اس امرین اخلامت سیسے کررانی لائری محمدین فاسم سے قیصنے مین کونگ اً ئی۔ بیقوبی نے عکی سے اس واقعہ ہینے واتبرکی رانی سکے تحدین قاسم قبضے میں اسنے کورانی بائی کی طرف منسوب کرد یاسے جود آسری مہن بنيقى اورورا ورمين تى موكى تعقوبى كولفينياً غلط خرمهونى أس ليدكم الله لمانون کے ما تھ میں برگئی جوراسے واتبری دوسری رائی ما نون کوکیونکر ملی اس مارے میں کوئی فیصلہ منین کہا جا کتا يهلى حالمات مرت وج نامرمين لطرائسكترين- ا دريه دونون بيانات خود عت روائيون سيك لقل كيم مين- باتى ديگر مورخيين مجلاً مرنث تناسی بیان کرد مین کرمیمن آباد کی نتح کے تعدد واسر کی را نی کی مسلماً وال کے تعفی میں آگئی۔

برمين آبا داكب السامقام تماكراس قلوسك نتحكيلن كعدكا

ہے ساتھ محدین فاسم کونظرونسق مماکست مین شغول بیونا کرا۔ اس نے بہا<sup>ن</sup> عقرك كافي انتظا وكرلبيا تواسك المرجعا- اول توسيح مفتوحه شهرا ورأس كرو ولول السن ملك واسط دبی عام فاعدہ جاری رکھا حس کوسلما نون سنے اسنے تمام فتوصر کی طرف ہو بلادمين سروبكي واري كيا تصابين لوكون سن دين اسلام قبول كيا وه غلامي وبيرا موا اج تمام چیرون سے مواف کیے گئے۔جن لوگون سنے تبدیل ندرہب کو ندكما أن يرخ بهمقركيا كيا-جزيه كمين الدارج تقيمه ميكي ورهبر والون ير في نفر مهم در سم سالانه- ووسرسه ورحدوالون سرم م درسم- ا درسب مس كم درجه والون براا ورحمسالا نسعين كروسي كنت حكمام ويرباكراكر سلام قبول كرمن ا داست جزيه سيف سننے مبن ليكن ده لوگھ ا -ذیم مرسب کے گرویدہ بین ان کولازی طور برخراج وجزیداد اکرنا بور مها ركا ينتي بواكد معض لوكرمسلمان بوسكت اور معن اسب آبا وأحدا کے وین بر قائم رہنے-اور چزیہ وغیرہ اواکرنا کواراکر لیا لیکن البیا برتا وکسی سين كباكياكة الملكي اراعني وحا مرًا دين هجيني كني مبون-

قديم عام مبزروسل لمنتون كي طرح سنده مين تھي بريمبنون سکيے كيرحنو ق المنيث ك بعدمو توف موسك جائف كه اوربيم ول محنت الماج ت آکری تھی محدین قاسم نے ان لوگون کے حال برتھی در الی کا اس ہے۔ ایسے اس کی حیثیت اور اس سے دعوون سے مطابق خاص مرکا ما اعقابر ستور

ابا في ركها كمآ

اس نے قلعہ سے بر کھا الک برایک فوج مقرر کی ادر ان سنے جو ان رواري فاص نبط تون مسمنے ما تھر مين رکھي اس نے مرت اتني ہي قدرا قزال الم بمنون كي منهن كى ملكة أن بحسب مسمركا عبتباره اعمّا داس في ما تحيام س سئير منوت الزيكم ه ميه مرسيرت كوايك ايك كمور ومع ساز دراق وحمث كيا- ادرست م العال برفيافي مند ليطراق فلعبت ان مع ما عقول يا ولن مين كاست بينها دسير اور عام درما مین اُ ان سے سم وطنون سے سامنے اُن کوکرسی پر تنجینے کی عزیب دی۔ تمام لوگ سوداگر. دست کار- زر انت میشید جزیبان اکویت لیه سایس

ب اینے منامب درجون میں قسیم کیے گئے۔ سب ملا کے جن میں م على وفي الله وفي الله المنته والما المنته والما المناه والما المنته الله المكان الما الما الما الما الما المناه المن ا کرا کے عمد بن قاسم نے عکرہ یا کہ ان میں سے ہرایک کرسرکا دی طرف سے بارہ ره ورسم عطا کیے جا مئیں۔ اس کیے کہ تاخت و تاراج میں کن کی وولت لط وریات است کے لوگون کی طرف مقرم ہوا۔ ان سے جزیہ وصول کرنے کے لیے اس نے وہ د المفتين مين سنة ايك تخفي كفخنب كرك مغرركرديا ماكه أن كويه عبى معلوم موسا ا ن اپنی توت برکس قدر طمئن مین اور نیزان سے ول مین برخیال میدا موکہ وب نانخ ہرطرح اُن کی حمایت کوتیا رہیں۔ بریمنوں سنے محدین قاسم کا اسیا فیا منا منطرزعمل دیکھا تواشیے معاملات ساتعة فالأس كم سايف لا كے ميش كيے أور بتايا كە گزمت تدراح مين أن شے كيا مرقب رمایت اور التھے اور اُن کی کمیسی عزت تھی۔ مشہرکے مخصوص ومعزز لوگون سنے اُن کی عظم المي تدنيزا كالوقعت برگواهي دي- ان كوامپيون سنت اطمينان حاصِل كرسيع بي سردار سن ا ان پر مهر بانی کی- ان کے تماغ گزیشتہ مراتب قائر رسکھے۔ اور احکام عاری کرو لمربمنون سيح وحقوق اور جو مرتب سمشرس حليا ست تھے مدستور ہاتی رہن أن سے وعدہ كيا كراگر كوئى تخص تم مركسى قسم كاظلى وجورياز يا د تى كرسے كا توسلطند المحاري حاسب كوك كي- اور تحفي رك حقوق ناطف أيا مين سكي علاوه بربن وه لوگ مغرز عمدون پر ممتاز کیے گئے - اور محدین قاسم فے بالكل ابني كارروا ني سن وكها دياكم سن برمنون بريور ا اعما دست-اوران مے وفائی کا بالکل اندلیشد منہیں۔ مس سے برسمبون کواسنیے سیامنے بلوا۔ ا بنی زبان سے کہا" راسے والبر کے عدمین کرادگ فرے مسامغررومماز عددن سے کیے مخصوص تھے۔ لہذاشہرا درگردونواح سے حالات سے م بخرای واقعت میود اگر تم کوئی اسبی کارروائی تبا دستے حب سے رعایا خوش مو اوررفاه ماک کی اسید موز من عور کوسکه اس برعملدر آمدرون گا- تم ست

إنى مِنْسِ آ ذُن كاما ورتجيع لطعت ومدارات كرسني اور الوام وأ ين كاموتع مك كاسيركم كالماملي انتظامات است المعنين اوكون وريه خدمتين أن كواس عده كيساتم وين كممرت أن كي دمذ كي وسأتحربنين تمام بوها يكن كى ملكهم يت رنسلاً بعدنسل انحدين كے فاندان

واس فياها مزكار روائي كاير عميرة تنجيب حياصل سواكر برعمن حودولت المام ان فياجا ارمقرسكيے كئے تھے اصلاع اور قرب وجوار بين اكارموا يو ئے۔ اور صابح الوكون سے جاسك بال كياكة يہ توغمن على بوكرراس وائم كالميخب مار اگیا۔ اور بھارے مرسب کی جو کچہ و تعمی تمام مرد گئی۔ اب کل اضلاع سندهر يرعون كى حكومت خوب مفيولى سے قائم سے - اوراس سرزس ک شہرون میں ہے اور میں کا اُر ن مین مراصل سم مفتوح اور دلیل ہو گئے عد مرعظم الشان سلطان سف بمست اظهار لطف تميا- بمارى عزتين أسى سنواسي سنه تتم کو محفار اطاعت كى رونبت ولاسكن - فويافيل كرلوكدار مع وبون كى اطاعت مرتا فی کرستے تو ندم ارسے پاس حالرا درستی اور ندان ندگی نسبرکرسنے کے ذریعہ سے یا تقدیریا فی رہنے ملکہ سم شے اس وجہسے اطاعت قبول کر لی کہ ہمارے نے فیاض کا ون کی تطفت و مربانی مارسے حال برزیادہ ہو۔ اس کا نتیج بدسے کہ ابھی تک ہم اپنے گھربا رسے منین کانے گئے ہن - ماری حایدًا دمین اور عزتین عارے باس بمین الکین اگر محماری راسے مین بی جزبيكا بوهمهمنين أكلها بالحاسكتا نوا ومناسب موقع تجربهو نجاسك بمرادرهم ب کوهیوگردمین ا درمنیه درستان مسکسی ا درمقا فرمین ح ا شے جوروم کون کوئجی سے جل سکے ویان امن وامان سے اقام بون - اس سیسے که وینامین جان سے زیاد ہ عزیز کوئی چنرمنین - جمال مگ مرسك الصبيانا جاسي مرمارك خيال مين يرس كالكربالغرض ا

، كون كوسك كي تومارى عبائدا وتوما كفرسه جاتى رسيس كى - اب محمارى جرراس بوبنا وبماس بعمل كرك كرموج ومن يسب سف جزارا واكرنا ان با ون کاید از برداکه کل رمایا کی طرف سے لوگ و دمحد بن قامم حاكما شر ما منے حافر میوسئے۔ اور جزیہ ا واکرسنے پر عموماً کرفینا مندی ظاہر کی <sup>و</sup>ا محدو<sup>ل</sup> در یافت کیا کہ ہم برکس قدر رقم واجیب الله اکی گئی ہے ۔ محد من قاسم سے كر شاد بأكراس قدر رقم ا والرئام وكي- عيم أمن سف أن برم مون تومرتى وبسركاري رقوم دهول كرساير مامور موسي تحصه اوركهاده وكليويها فرض سیسے کہ، عایا اورسلطنت مین دیانت داری سیدا کرو۔ اگر کوئی تھا گھا یا نسا دہیداً بیو تو انصاف سے کام لو۔ مالگزاری وصول کرنے وقت اس امر کا تهيشه نحافار كلوكرعايا كوكس فاررروميدا واكرسف كالمستطاعت سي يسي پر خبردار اس کی حیثیت و استطاعت سے زیادہ رقم ندمعین کرونیا۔ ایس مین بیٹ اتھا دوا تفاق قائم رکھو۔ اس کیے کہ تھھاری ناا تفاقی سے ملک پر طرح طرح كي فتين ناز ل سرها مكن كي " جوان مردعرب نے اس سے بعدرعایا میں سے ایک اماک کو الگ ملاکے اسمجهایا و اس ی تشغی و دل صبی کی- اور پیشفقت آمیز کلمات زبان برلایا «تم الك بلايم البرهال مين خوش رميو- بردينيان نه مهو- تم يرمياري طرف مسيحسي باست كاالزم يرشحفين المذكانيا والسيركا مين تمسه سرافرار نامه نبيتا مون اورندكفيل طلب رِّنا مون الب ان آروك جور تم سعين كردى كئي سبت اورجوما لكزاري بادليا فسيم شخص كردى کئی ہے اس کوبرابرا واکرد باکرد-اس سے علاوہ مہیشہ سلطنت کی طر<del>ف س</del>ے سرموا۔ ملے میں کوتا ری خبرگیری کی جائے گی - اور رحمد لی ہی کے احتکام حاری ا ہون سے کھاری جو تو اس ہواس کومیرے سامنے بیان کردو مین سنون ا در منفعی مذاور شا فی جواب وون گارمین وعده کرتا مبون کرستخف کی خواپ الورى أيسك اسكى فيا طرقبى كردون كان مر بن قاسم کی رحمد لی در اصل حیرت سک قابل تھی- مدسی حیا دمین

ت برستی کی ا حارز ے روک دیا گیا۔ بر من جو وہاں کے ای فریادہ عام خدام افلاس مین منبال موسکتے اور ن أب كنة في ذر نبير مواش ما مقاء مرّ عا الے بھی ان کی کے خرکری مذکی او محور موسے و کے حس میں نوعرت پرس س سفع من كمام است انعمات يرور مالاً بی ہو سم کو زندگی نسبرکرسف کے لیے جو کچہ ملتا قعا یہا ن سکے منہ بطبع کی چرمن مہان لاسکے حرُّھا . ین بر ساری زنزگی نسبر میوتی تھی۔ سرکا رسنسٹنو داگرون اورعاج مندوُن جمرگیا۔ اُن کی حایدُا رس اُنھین کے قبضے مین رکھیں۔ اور سرتحفل۔ لوگون کواسنے دیوتا وُن کی ہوماکرنے کی ا حازی ری حاسئے۔ ے تاکہ ہم اسے بھیلے کی طرح ما وکرین مع محدین فاسم کے دریافت ک کسے اور مہی لوگ در اصل ہمارے مذہبی میشو ا اور مقترا ہیں۔ سمار ہنے کی رسمین اعمین لوگون سک یا تھرسے اجرایا تی مین - اور درمال ج حزیرد سنے پر اسی فیال سے آمادہ موسٹے کہ ہم مین سنے سرتیف کوا بنے سب کی یا بندی کی ا ماوت وی جاسے کی ایمادانیمندر تناه وبر ا د

بالاجاما سے ویوان فراسے اوریم اس کی پرستش سے روک ویے گئے ہن اكرانها ف برورمردارمين اجازت دين توجم أست عيم الأدكرين - اورساري شش ما ری موجاسے بسولسی طرافقے سے ان بریمپنون ا و ر ومارون كوجى اطمينان موجاس كاءا ورسمارس وربيرس اكفين ميشت إقد إ جامين كي يه ايك البيها نا زك مسئله مقعاكه محدين قامم مترد د بيوكيا- است مير : كمنده والمرات منهون كرخود ابنى راست سے اس امركا فيصل كردسے ومحبور مو ورت مسئله حيآج بن يوسف كوعراك مين للبي- وبندسي روزا سے یہ جواب کیا" میرے عزیرا بن عم محد من قاسم کا خط محصے ولا مرحنا میں مندور سے آگا ہی موئی۔ بنظام معلوم مو اسے کررمر فی اما وسے باشندسے آزار مین که انصین ویان <del>-</del> ب وه مهاری اطاعت قبو عمل در آمد کرسے کی ا جا زت دی جاسے بحبہ غُداسلام كوجريدونيا من فوركرت سين تواب اس كالعرصب سے کسی امریکھے بابت یا زئرس نہیں کی حاسکتی۔ اُن کوہم س ا بنی حمایت مین لیا ہے۔ لهنڈاا بکسی طریقیہ سے ہم اُن سکے عبا ن و ما ل پر ت درازی مندین کریسکتے انحنین اِننیے دیوتا کون کی برستش کی اجاز ت ہے۔اور کوئی تخفل نیے مُزمب کی سروی سے مذر و کا جاسے اور مذا سی بات کی مما نعت کی جاسے۔ و ہ خسب طرح حیابین اپنیے گھرون میں من تجاج كايد ككم محدين قاسم كواس وقت ملاحب وه برتمن أما دست كوح بندون كر الرسي الك منرل ها حيلا عما - يرخط إست بي است بلري نوشي موتي - إس سے مین غرمیب مہندور عایا سرطرح مدر دی اورلطف کی مشخی نے فور ا وہن قیام کردیا - اور ترجمن ا بادسے شرفا مغرزین اور برجمنون کا النيسامن مُواكَ فكروك وياكة ابني مندكوماك شوق سعم باوكرة ہے خوف وخطرا زا دی سے رہو۔ اور اپنی ترتی ور فا ہ کی کوششس سے باز مناؤ واس نے یہ بھی مواست کی کہ اب تم کوسلمان رہایا سے ساتھ

محاج كأجأد

وبالعصبى سے رسنا جاسيے تاكسي مى كا تعماد سريدا عِيروه عام رؤساس شركي طرف متوجه مداندا وريه فيل كن جواسكى ھے کی سیکھسی بردلالت کرشے مین افلاس زدہ يش أو ميشه ن كاخيال ركمو النيسة باوا عبرا وي رسمون في تكمير المردر ور قدیم رواج کے مطابق بریمنون کو سمین خیرات اور العام در بعران لوكون كوجوسركاري رومينسك وهول كرفيرمامور بالمركاخيال ركحوكه سرسال مركاري رويبيرمين سنصرفي م رلىياكروه أس مين ست برسمنون كواس قدرر قم دوحس قدركم أن كي حية فردت کے مناسب ہو- بعدا فتتام سال اگراس رقمین سے کی باتی سے سرکا دی خزانے مین وافل کردیا کروی ان لوگول کوس با کی بھی بداست کی گئی کہ عمدہ وارون اور مغزین کے لیے بھی بطور مرخسرے سركارى خزاسف مين سع تنخوا ومقر كردين- ان تمام باتون برأن س نے تمیم من زیدانسی اور حکمین عوارثرکلی سے کسامنے اظار ا ورح تعی مقرر کردیا جوکسند مدین مرت ورا فر تاک عاری رہا۔ ووید کدر مرب الله ایک ورق لوی ویا گیا کرنقیر تی طمع اپنی کتالیان سے کے لوگون کے دروارون اور ويور صيون برجائين ١٠ ورميكان والوك كافرض تما كم فلدوعيره جوكيراك توفيق موعمًا بي مين وال دين- بيرطر نقير محض اس غرض سنة حبارتي كميا كليو برہم نون میں اگر کوئی بالکل ہے دمست ویا موتو و دمی ہے مواش ند و سکے ابل بریمن کادی طرف سے ایک اور درخواں بیش می تی حبس کی در وستے ان لوگون سنے خوامش کی بھی کر اُن کی ہما كا دخيتاً رقطعاً المحفين مسم التحرمين ديديا جاسه ع بي سبرسا لارسف يروزوا تمی منظوری - اس سنے ان کوا جازت دمدی کرمپودون عیسایون اور عواق وشام سمے ذرتشتیون کی طرح اپنے سلب مندہ اختیارات بروہ ج نبسند كرلسن - اس طور براس سن برتمن آبا دسين جو دا حيتاري اسطا م

رکرسے اس کی باک اعدی الکون سے ما تعربین دیدی ۔ یہ انتظام کر ہے ا لوموقوت كرديا جرميكي انتطأ محكمراني كي روست عهده وارسركاري مقروشي كني تحصر اوراس طورم ملك كوخود ملك والون سك بالحومين ماسط اسی سر رومیون اور کام کودر اناسے خطاب سے ممتاز کیا۔ م انتظامات كركم محدون في سوف وزيرسي ساكرا ورموكا نساماكوما كصافع ادريافت كاكراسي حاورراك وأبرك راسفين لوما مرهالون ساتحه كما عملدم مركبا جاما كفا- لويا نرجا لوك كي د وقومين تعبين امار كابرناؤ- ااورايك سمته بيرونون حبكلي اوروشي قومين كفين واكدزني اور لوط ما ان کا میشیر تھا۔ اوٹرمیش سلطنت کی فرمان برواری سے وورر ہاکر لی تھین ز مشته بربمین فران روا کون سنیان لوگون کو دباسکے زمروستی ان کی گرون م عكورت كاخوار ككورما تما - ليكن اب تك يرلوك اسى طرح حكومت اورمان ے غیرما نوس کھے۔ حمد مین قاسم کو و د بنظا لم نا لپند ہوسئے ہو قدیم سے ان برمطيع براك كے ليے جاري كھے اسى ولم سے اس ا ال در با نت كيا بسي ساكر ب عرض كيا كرديه وحتى او رهنگلي قومين مين مين ا طاعت سے بھاکتی ہیں 'اور ذر ابھی موقع بل ما اسسے یاسلطنت کی ے نرمی ہوتی ہے تو اوط مارا در فرکتی مشروع کردتی میں۔ اسی وج ستة قوالين كے مطابق ان كونرم كرسے كينے كى ا جا ذت مق نرسر فیمل کی تُوبی سینینے کی اور ننگے یا وکن رستے پرفجبو ر تھے۔ ان کا قاعلا وہاکیرا میجے سنتے تھے۔ اور بوٹے گندسے کا سے کی تھے۔اگر ہمی نرم کیرسے میں ۔ جرما مذكروبا عاما تضاء أيك برهي فكم عقاكر حبب كقرست بالبرنكلين الني كتو مے لیاکرین تاکہ و دیکھے فور ہم بہان طبئے ۔ ان سے سردا ے برزین وال کے سوار موسنے کی احادث ندھی۔ لونی مردار کو رہے پرسوار موسکے نکلتا تو کھوٹرسے کی منچے برزین نے برو آ عى - ملك مرون ا كن مولما بندا براموتا عما- ا وراسي بريد لوگ سوار موسى تك

اجا وُن كورمبرون كي حبب معيى خرورت موتى قوا ف كا فرض تخفاكه النصيف مين. را مبرطتیا کردین - ان دولون توجون مین خدمتگار ون کی فرورت بوتی تو یه ن آئیں میں ایک مدسرے کو ضرمتگا رومتین- مجال ندھی کہسی فیر قوم ے ومی کوانی خدم تنگاری میں کین سزاستون میں اگر کسی تحض میرا فنت استجالی قرام سکے باسب انفین قرمون کوجواب دہ ہونا ماتا تھا- اگران میں سیمسی محض کے دمرجوری ٹامٹ ہوجاتی قوان سے سرگروہو ن کا فرض تھا کہ اسکو مع جر و بجون کے آگ میں زیزہ حبلادین - اعفین لوگون کی رمبری سے رور قا فلے حلاکرستے تھے جھوٹے ٹرسے کا ان میں کرائی استیا زمنین تھا پر حکم آق ل بغاوت برسروقت آما وه رسته مین او طی مارسند کمی ما تد منین رو-علاقهُ ومِيلَ سَمَّهُ تَامِ لُوكَ لوكُ ما راوررمنر تي مين دربرد و ان سِمَّه م ریک ہوجاتے ہیں۔ اقدیم حکومت ستے یہ باتین ان سکے ذمہ فرمس کردی تین کر احبرے با ورجی خاسف کے لیے لکر بان فراہم کیا کریں۔ اور جیشیت ولیل فدرت کاروں اور نہرسے چوکی والون سے شامی فارمت کوسے انجام دیا کرین یویشن سے محدین قاسم حیرت کرنے لگا۔ اور تعجب سے لیمے میں لوا يه لوگس قدر وحشى اور قابل نفرت مين - بالكل ايران محمد ملكيون اور و بان سے مباوی لوگ سے مثل بین ، نوع روان مرد عرب سن معملی ان لوگون سے متعلق میں احکام جاری رہنے دھیے جو قدیم زما ہے سے مروح

محدين السمية ايب سيا اسلامي قاعده برمين آبادا ورتمام ملا ومفتوص الارسن يقرن مین حاری کیا میں کی ایترا خراب امیرالمومنین عمر فاروق رصی عند کے عہد الماماری کا ت مدرمین موئی تمی - و دید کدم رشهرا در از با دی مین حب کوئی نیا مها ن ا تا مده جاری واروموتوا يك ون اوررات تك سلطنت كافها ك تصوركها ماسيد ا ور الكاكما-ومدوار حكام بلادكا فرض بي كوأس كى مغربانى كرين لنكين اگروه مهان بما بروما سے تولین ون یک حکومت کا معان قیال کیا جاسے گانہ سرزمين برتمن آبادا ورنوع عركا أشفاهم كيسك ورجا ثوك برخراج

ے محد دبن قاسم سف ان تمام معاملات کی ایک مکمل ربود سے ججاج کی خدم ین روانہ کی۔ پررپورٹے محد بن قاسم سنے بریمین کہا وسسے ایک منرل کوچ کرکے ادر مل والى ندى كے كنار سے فيد انداز سوسے تھمى جبكه وہ جي ج كي و و تحريريا فيكا تصاحب كى روست مندر تميم والزاشت كيه جائب كى مرجح اجازت دی گئی تھی۔ یہ خط حب عراق مین جہاج کو مہو نیا تو اس سے بڑی ہے ابن عم محمد مین قاسم اشبے جوانمروا نہ طرزعمل سے اور لوگوك كئ حمایت مین ان کی حالث کی دهملاح کرسف اور ان پرهکرانی کا انتظام باند مین تم سنے جومشقت اکٹھائی اس سے اعتبا رسے تم سنراد ارتحسین و آفرین ہو۔ ہڑگا وُن برخرا ج شخف کرسمے اور سرطیقہ کے لوگو ک کو با بندی تو اندین کی مُجاکت ولاسکے۔ اوران سے معاہدہ کیسکے تحسفے سلطنت کومفنو طار دیا۔ ا در ملک مین مهاست عمده طرلقیه حکما نی ها رکی بیوگیا-اب تم کو اس شهرمین نیر عظرنا جا سے - ممالک سندوستده کے سلون و وشهر من - ملت ن اور آرور یہ دار اسلطنت میں - اورشاسی خاندان سے مرکز میں - عرورسے کہ ان شهرون مین طری طری دولتین اورگز مشته را میا وُن کے خرا ہون تم کو حیا ہیں کرانیے خبیہ گا ہ کے لیے مہیشہ عمدہ او تحنب کیا کرد- اس طرح بھا ری عظمت سارے ملک د بون پر قائم میوجاسے گی۔جوگو گئی شخف اسلامی قوت کی ا طاعت · رتا بی کے تو ایسے بلا تا مل نتل کرڈوالوتہ مین ور گاہ خدا و مذی مین دست مرع ست ہون کہ نتم و فیروزی تھا ر سے سمرا ہ رکا ب رہے تاکہ تم مملک سبنہ وحدو وحدین تک اسٹیے علم اقبال سکے سایر مین کرلو۔ مین نہا ن نیمبر پ<sup>س</sup>لمدا لغرشی کوتمها راے پاس روا مرکرتا ہون م<u>قینے کعنیل تھا</u>۔ سب کوتم اس لاتق امیر کے سیر دکر دو-اس کی مانتختی مین فن بھی رواندی جاتی ہے۔ اے میرے بچاکے بیٹے تم کوامیے کارنمایا يسي كرقام كانام تهارب اعمن سعر دسن بوادرتمار

مجاج كالط

آتے دلیل وہارہوں ۔ اسے محدہ تماشیے فیطوط سے وربعہ ت انتها مبرومساقت بومانا ايك مشكل امرس محريه فا ه يا در كوكممتين عام رعايات سياته مبرباني بيش انا حاسي ے وہمن میں اطاعت کیش موسے سے فوام سمندموما میں میلنے *حیلات اس نے خاص شہر ترحمن آیا دے لیے حسب و*یل انتظامات ام می کرد ونوا كيع ووآع بن حميد النحدي كوشهر سم انتطامات قائم مسلمن سم وراچی طرف سیسے نگہان ا درجوکمپدارمقرر کیے۔ تما م ان ام ت جن کو جائدا رسے تعلق موا ن کے انفرام سے لیے کتیر ب الترسيد ون كومعين كيا- أوران لوكون كوتا كيدكردي مں ہے کرونیا فوقتا کل مواملات سے مجھے مطلع کہتے ے اورمیری اطلاع سے مقد بود بھر ذارس مصیعے تو ہاکو ملاکے اپنی طرف سے را در کا قلعہ و اراور ے زمدیہ کا مجھی کہا جاتا ہے کرکشتہا ک نسے پاس تنارر کھوٹا کہ منرورت سے او قات میں کشکاسلا اس بات کی عام ا حازت دے دی گئی کم سے جوالسی کشتی گزرکسے عر حنبك موقور مرون أس كوملاتا مل كرفتاركي أور قلور مین مطیح توبا سنے اس امرکا انصرام اپنی طرف ھے جانے کی جگرم قرری ۔ انفین انتظامات کے خمن مین

. مربن قاسم نے حنظکہ بن سلیمان از وی کواک اصلاع برما مورکیا جوعالی

لیج مین تھے اس کے بعد خطاری ا بی منا تنکلی و ملسلا کا والی مقررکہ الصسب مُركدره مغرّر عمده وارون كوفكرد باكياكه كرد ونواح سم معاملات کی دوبا بھی طرح ہوری سرگرمی و توجہ سکے سبا تھرمحقیق د تنفیج کرتے رمین - اور سرمینی مین جرنی بخشیفات کرمن اور حن معاملات مین ا ن کو وخل وہی کاموقع سطے اُن کی ماہوارر اور سے کرنے رہیں محدرین قاسم۔ انتظامات كرشف وقت الناسب ليكرن كوحكم ديا كرخروا رسميشه تم ب دوسرے کے ممدوموا ون رمزاء الم وقع ن سے حمال ن اور ماعیا نون سے محکو فرر نرمہو کے سکے۔ اوراس کا بھی جیا ل رکھو کہ جوارگ امن ما ك مين ملك انداري كرمن إن كوفور " مزا دي حاسب- عيراً س -ننيش بن عبدالملك بن فيس الامني أورخا لدالفعاري كود وسرارسيه نوج بربربر دار مقرر کرکے سیوٹ تا ن برمتعین کیا۔ تاکہ دیا ن کے مواملات اور کئی انتظامات کوعمد کی سنے حالاتے ربین -اس کے لباراس ستورمیی- ابن تشیم مدودی- فراسنی عنکی- صار نشکری-عبارا لملک بن البيرخزاعي بمحرم من عكه- اور علوفيرين عبدالرحمن سلَّه السيه 'نامورا و م مرتبرشيا عان عرب كورتيل أورنيرون كي طرف رواه كيا تاكه أن بلاٍ وكو ان تصف مین رکھین اور ویان شاکتگی کے سے سلطنت اسلامید کے قرائین جاری کرمین محدرین قاسم کی بادگا رژما ندمهات مین ملیک نام ایک جوان مروسنے بھی جا نیا زئی سکے نبوت دسیے تھے۔ برخفس درہا ا یک غلام تحقا بخرین قاسم نیجاس کی فری قدرد انی کی ا در اسپی<sup>و ا</sup> لی کرو آکل مخ لیا۔علوان کمری اورقنیس من تعلیہ جو ازمودہ کارجوان مروان عرب میں تھے وہ مجى تين سوآ دميون كي حبيب كي سما تحدومين كروا مل مين تعين كي الله ما سی کوسرتا ی کی خبرات مذمود علوآن مکری ا در قبیش من تعلیبه که ایل عمیال مجی مرا تعے جوان محمے ساتھ ان محمد تقرمین سبے غرض ان انتظامات سے در ایو سے جا کون کی ساری زمین جہان فترنجہ ونسا دکا زماً وہ احتمال تھیا فانتحون سکے تسفنه مین رکھی کئی۔

## گیار مبوان باب

ا عرب سیالار کا دند احیل محکارے دردرادر ویافی نفرد دیافی نفرد

محدين قاسم كى بے نظيركاميا باك علاقه ترتمين المواور ملك سنده مسيم في او سے سرمنر ومشا داب مرعز و وندا اور اس کے مرغزار کو کر تعالیتے انيا فيد وال ديا-ان افعلاع كمصرين والصاماني مردارون اورسوداكرون سنسحا لحرموسك الحهارا طاعست نے تحاج کے حکم کے مطابق ان لوگون کو نیا و دی ينيه ملك مين نولتي اور فيا طرحم في مصدم مورس اثنا في . وقت بروصول مو جایا کرسے؟ اس کے بدرمردارعرب سف ان اوگرانا لكُـْ ارىمى تحص كى-اور ْ إس حُلِقْهِ مِن حَتَّى قُومِين كَقِّينِ مِ ه ان برجووهری مقرر کرد یا ۱۰ ن چود هرلون مین ب كا تصاحب كا لوادونام تحوا- اورباتي جورهراون كيام بركه- برسي. بُتي- وَيَ وَلَ وَرَاعت بِمان عموماً جات لوكون في عُون من كفي- ما أون في می حافر سو کے اطاعت کی اور اُن کو تھی اما ان دی گئی۔

بی عاد روس الما سے کی اور ان و بی اہ بی وی کی گئی تواس نے محد میں اسلام است کی اطلاع جب جواج کوی گئی تواس نے محد میں اسلام است کی اطلاع جب جواج کوی گئی تواس نے محد میں اسلام است کی اطلاع جب جواج کوی گئی تواس نے محد میں ان اسلام اسلام کا در اور ان اسلام کا در اور ان کا در میں اسلام کا در می طور میر کی جاسے کہ ان کے میٹے بیٹیا ان کعیل سے طور میر انہے قبضے مین المام کے میٹے بیٹیا ان کعیل سے طور میر انہے قبضے مین المام کی اسلام کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کے در میں کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کا در میں کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کا در میں کا در میں کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کا در میں کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کا در میں کی کا در میں

الرسی جائیں۔ بان دولوگ جوالی عت منطور کریں۔ اور جن کے گئے مین فادہ فرق فوادگا الاگونٹ ارسے ان کے ساتھ ہے شک رخم کرنا جاہیے۔ اور بارا فرض ہے کہ کی جا مدّاو انھیں کے قبضے میں وہدیں۔ دستکا رون اور تجارت مینیہ لوگوں برخت جزیہ ذر قررکیا جاسے۔ ان میں سیحس کسی پالسی صیبت اکبری بوکہ اسپی میشہ با اپنی زراعت سے چلانے اور جاری رکھنے میں بی فت و مثواریوں اور میشہ با اپنی زراعت سے چلانے اور جاری رکھنے میں بی اور اگر فورت ہو تو اس کی مدد کی جاسے۔ جن لوگون نے شرف اسلام حاصل کیا ہے ان سے مرف گفترلی جاسے مگر جو دینے ہی مذہب سے با بند ہون تو و و اپنے مینیہ یا ابنی زراعت کی بیداوا رسے وہی مقر و خراج اواکرین جو مناسب طور برخوض کرسے ان برواجب الا واکر دیا گیا ہو۔ اور اس کا فرض ہے کہ اس رکاری کردیا کریں گا

ے توصرت اتنی شکلے گئے کہ کچہ تو اس سے مزاح میں سخت کیری کا ما د ہ تما می

گرزیادہ ترطالم اسے خود عاتی وعرب کی رہا یا ہے۔ بنایا۔ سندھ کی رہا ہا گئیت عجاج کا دسی خیالی قائم ہوتا تھا جوانے سائے کی رہا یا کی نسبت ہا کا کھتا اسے کی خبر تھی کہ و نیا ہیں مبدوستا ن کی اسی زم اور اطاعت گرا درعا یا بھی اموان ہے۔ سب اسی غلط نسی سے وہ مار بار محد بن قام کونری کا الزام و تیا ہم امین مہو نے کے فروئش ہوا۔ میان مفام کر کے اس نے سکیان بن بنیا ن اور ابونفتہ القنظری کو کل یا اور ان کو حلف وسے کے تاکید کی کہا ہی ذراری کا امتام کیا مفہوط و عدسے سے کے تقوش فوج ان سے ساتھ کی جوجیدر من عمود اور کا انتظام کریں۔ یولوگ و ہاں جائے فروکش مورئے۔ اور عربین جازالعکری عنی کوان برعمی مردارا و ربالادست مقرد کیا۔ حس کے زیر فرمان مشہور جوان مرفا

رآسه من المستنقى ولى وال ودخذم بن عرف استحر المعام اب تربیم برفرنس سے کمفرا و مُدّعِل و فلا کی محمدو ثنا کرمیں اور م س کم رحمتوں سے شکرگزار ہون -اس کیے کہ اس نے ان لوگوں سے ول میں ری اطاعت وفرما نبرداری کاجوش ۱ ورستوی میدا کردیا <sup>یا</sup> جذبی در ا مسل ایک د ا<sup>اوم</sup> ذہرت اُدی تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ویا نت داری اور دین و اری دُولُون اوصاف حمع تھے۔ اس وقت اس نے محمدمن قامم سکے مساسینے با وہ اوج سے برحبلہ کما تواسعے منہی آگئی اور کھنے دیگام تومنا م موگا کر مصین ان لوگون کے سروارمقرکیے جائو یہ سرکمرک فحمد من قاسم نے اُن لوگون کو حکم ویا کہ" خورتم سے سیا منٹ چاہیں اور اُسے اسلے تما شع دکھا مین - تجذم نے ان کوکون کوبطرات انعا مسیس دینا رطلائی ہے اور كماسب شك سلطنت بران كاحق سے اس اليكر بادشا و كے پر ان کی طرف سے اظهارمسرت کیا جاتا ہے۔ ان کی اس اطاعت کمیشی ایرسمین خداکا شکارگزا رسونا جاسیے-اورخداکرسے یہ برکت وحمت ا ك اوكون مين مبت دنون تأف باقى رسے اس و اقعہ سے مخترین قاسم کے مزاج اور اس کے کیریٹر کا تباعلیّا سے اس کی کم عری ادر اس کا عنعز ان کشباب دو نون باتین اسس کی یرراکے قائر کرنے کا موقع دستنے میں کہ دمنیا دی جب بیون اور نزاق بشيخ مي محبتون لسے أسے زما د و انس موكا - صبيا كه عمر كا اسسن مین مواکر ملسیسے رکنگین در اصل السام تھا۔ ملکہ فانچ مستدھ اور عربی توع میروابنی عرسے نیردموین سولہوین سال مین ونسیا سی سنمدہ ا ورمتین کھا عبیسے سن رسیدہ اور ز ماسیف کے گرم ومبرد آ ر ماستے سوستے مہروارسواک المن - امل متر سك ناج كودكواس سنے عب مثبًا مت سے ديکھا اس سے فيا اظ سرسیسے کو اس سے کس قدر زیارہ عمری سخیدگی اپنی نوعری اورسین مین سراکرلی عی کی سی امریخ صربنین محدین قاسم است سین اورا اخلاق وعاوات سف اعتبارس برمات مين متفرد نظرا اب اور

علوم موتاسے کہ اس سے مزاج میں متنی بایتن کھیں ل عرسے بہت زیارہ سن میں مونے کی تحقین ۔ جوانا نہ گڑم مزاحی اس م تھومنین گئی تھی۔ باغیون اورسٹرکشون کے حرکات مرکھی اسے غصر مین ۳ تا تھا-اگرچہ حجارج برابرتا کیدکرتا رسٹا تھا کہ برنشہ کی فتح کرا ۔ ہ آگئے بڑھ حا پاکرے۔ گرد ہ اس حکرے ساتھ اپنی عنیفوان ف تيزيون كوهبى علقيده ركمتنا عمّا ورجب كاستفتوح شهركا يور ا يهيّا أس وقت مك تبيي قدم آسك من برط معامًا عما- نوجوانون كا نخان عیش د طرب اورعلیش پرستی مین مو تاہیں۔ سرزمین د پور ا فرما ن روا کتما اورسرطرح کا سا مارِن عیش اس سے بارسین عقیا لیکن اس کی مینددستان کی زیزگی مین امک مشدیمی ا ن بنائی جاسکتی جواس نے اپنے مہات نوطبشی سے غافل سوستے مشرت مین لبری مو اس نے داہری را نی لا فی کوا نے معدن کا حمین ع لیا ایکین سرون منیون سیمیل سکتا که اس نکاح بروس کور انی سی ور تی یا اُس کی تسی ولر نا طام**زا و است س**ما دو کیا تھا اس · ررا بی کی عمرز با و ه کھی۔ <sub>ا</sub>س کی متعدواولا دسن موحو د تقیین جمد م کا جوش جوانی لاطمی کونا زیروروہ شامبراد بون اورم مراسے سندھ کی ہ لڑکیون پر سرگز منین شہیج د سے سکتا میا۔ حرف دوبا سے تحدین قاسمہ ننے لا قری کو اپنی موسی شاما- ایک تواس خداعد کی ملکه تقعی ا ور اگراج مین • کے ستمرزدہ لونڈی مرد حاسے گی۔ اور دوسر میں بخت مظلومی سے ساتھ حان دہتے وقت حس استقلا نے مصابئی۔ زمانہ کا مقابلہ کیا وہ بھی اس کی کم عمری۔ ورجرسے سب برصابوا وصف سے ابل لوما منركا انتبطا مركسك محمدن قاسم ادرآ

لوبارشن كوح

ے فروکش موا۔ بدان سے سردا را ورکل زر رشنتے سی شکے سراور شکے یا کون وورسے اسے۔ اور رحم ولطعت کی رئے ان لوگون کو اپنی طرف سیے یو ليه- اوران سے كماكەشەرارورىك متينے منازل بر ا کون کومیا ری رسبری کرنا طرسے گئے۔ ان لوگون سنے منتظوراً لے حکم کے بموصب کی رامبرارورکی سنرهمين ان دلوان س مراسخا م دیراً اسے باتی سے۔شرسے - فی انحال میان کا حکمران ر مُعَلَّوْم مِو البِسِے كه كُوتي في شهرو الون كا دل مضبوطٍ كر رگون مین کیرخیال مداکر دیا تھا کرر اے دائیرما۔ انہیں گیا ملکے ڈیڈرہ ے میں دوٹرستان گیا ہوا ہے جبان سے ٹری ے طح بقین تنین کیا جاسکتا کی فودگو تی کو انسے ما إتن مدت گزرنے پریمی طلاح منین ہرئی تھی۔ اہل می معلوم موّا ہے کہ اسے حجمی لى الميسى چىسايا-اورشرشرالون مين راجركي زنرگي كا نيال كيمال ويا-

سالادعز ستنامین امزااور ونان سے دیان سے

190

كال با بركرے كا- شهروا ك إن دنون اس الى اميدى طمئن سيھے تھے فرج ہے گئے ہوا سے تومسلما نون کے مقابلے کو نگلین۔ أبل آروراسي حبون مين تفصه كم محمدين قاسم ستشا-بركي أسني مسيح خيال مين امل شهراس قدر محوشف كالمحمد من قاسمُ م ے گھیرے میرار ہااور وہ خبڑنگ زیونے بسلمان سیدسالار۔ مہ گا دفصیل فلورسے ایک میل سے فاصلے برتائم کیا۔ اور پونم بے بروائی دکھرکے محمد من قاسم نے اپنے آپ کو بھی بالکل بے بروا الون كورام سك أشفي ا وراؤن كالقين تحف ے اسے شہر کے نتے کرلینے کا بقین تھا۔ اس · فرد د کا ہ کے قرمیب امک مسی تعمیر کرا تی وس مین ممبر قائم کھیا۔ ہر جمعے تمام مسلمان اس مین حمع بروت تصفی اور ان کانوعما در خوال دل سیرسالا برر كمفرك موكفيح وبليغ خطيد لرعاكراتها تما-حب إبل آر ورف سلما نون كاير ربك اور استقلال ومكما اورر ما شهوالون کی دنیمکی انتظاری الفین کوئی انتها مذنظرا ئی تو صدیسے زمادہ برنشان موسف لمانون سے لڑنے اورمقا ملبرگرنے میرمجبور موصیحت اس کیے کہ را السی ہی حالت حنیدر وزا وررمتی نوشہرسے سب لوگ بھوکو ن م اہم ان لوگون نے *مسلما* نون پراٹیا عب مواسفے اور می ن سے ت كرف سے ليے يه كارر وائى كى كمان سكے نعض سردار فعيل برحية لا کے عرون سے کہا''ا بتم لوگ اپنی زندگی سیسے سیرموفیا ہو۔ تھھا سے بجینے کی کوئی امیدمندن - بھارسے معاراج راسسے واتبر بڑی عباری نونے اليه آتے ہن جوعن قرب بھین اپنی نبیت کی طرف نظرا مین سکے ۔ اُن میں سا تعدید شار با تحق گورسے اور بیدل بین الس ا وجرسے س آبين سكف- ادرا ومعرست بم قلعهم كها مكون سيع و ملاكن كالمينكل فيدن

ا نَا فَانَا بَهُمَارا سيارا لِشَكْرَفْنَا مِومِيا سيه كَا- اور بمَهار سيخيرُ رُوخر كَا و كرم ن تتس منس کرو البین سکتے۔ اب تم کو تھجی مناسب ہے کہ میہ دولت جریم اورا وربيرا نيابوريا مرفعنا يهين تحيوط واوراني حانون كي فكركم العصوت كرسه مين كرنس اب مب قدر ملد بن طبوس عاكمة وريد . وي محدین فام کوجب برمعلم مواکر براگ راے و آہر کے آنے کے بهن تواسط معجب بروا-اورلینین آیاکران لوگون کی سیے بر واکیاد کی مرت کا اوا تی مین اِن کا استقلال اُسی وجہسے ہے کہ ان کور احبر کی زندگی بینی<sup>ولاتی</sup> مال سے طری تقویت ہے۔ تبائس نے غور کریمے محض اس امیدیر آ اخلق السدكاخون نرموگا- دَاتبركى را ني لَآخَرى كوجواب فود اس كى بى لى عني اش مجوري اونىڭ برشجولا باحس بروه وآبير سمے زمانے مين اكثر سوار برو لرتى تقى اورائن معمار على راكون سلية تهرَم ط مين كريم أسك قلعداً ولدارسے بیجے عمیما-رانی لاقری نے فعیل فکعرسے سیجے میو کے سے براً دا زملیند کماهر قلعه دالو! مین که خروری مانتین کهنا جاستی برون- با س استے سنو توکھون کی مدا وا رسنتے ہی مخصوصین شہر کا ایک جھوٹما گردہ مشہراً ہ يرطيه ايا-ان لوكون كوركمه كے رانى نے النے جبرے بيدسے نقاب اللي اور كهامه تحصے مهي نو- مين لالوي ميون - را سے واتبر كى را أي - راحبر الاست مجيئة - أن كاسترغرا ق عيجد يا كيا- با ديشا بي حجندًا ا درر احبركا حيقة کی خلیفہ کے تخت کا دین گئے۔ حب مہان مات نویت مہوئی ا و رجو رونا تعام وكيا توتماب كيون مفسيت مين طرسته بود النيم آت كوملاك تهرو نحداكا فكحيبيث ولاتلقوابا يدمكماسك التهلكة به خودا شيع لأتكولنا سے بلاکت میں لنظرو اننا کہ کے رانی نے ایک جینے ماری - کھوٹ بھوٹ کے رونی ۔ اور امک حسرت ناک مرتبیر پڑھا۔ رانی کی صورت ویکھ سے اور اس کی ما میں سن کے قلعہ واسے سمحد کئے کہ واسلمان مِوْلَى سِي اوراس كاطرف سے بركان موسك بدك " تم جمو في مو-

194

سے ان جینڈالون اور گئو کھا نے والون مین مدن شختی کی توایل شهراً سو ت دی- اور وہ ان کورخصست کرکھے طفر مین ج لین کونکرا عشارکها حاسکتا ہے کرات نَهِ فَي لَمْ يَكُ مِي مَوا مِ بِوَاسِتَ لَهُ فِي فَيْ عَامِلُوُونِ مُنِيْ سِضَالَ كُوسِلِاً لُودٍ جَوَكَنَ كَمَ بِاسَ كَتُهُ تِصِدِ اوراً كُوهِ وَوَحِي كَيَا وَكُوسِكُ كُمَا فَطَادِ ابْنِي لَا فَلَمْ كَالِيَّ جَوَكَنَ كَمَ بِاسَ كَتُهُ تَصِدِ اوراً كُوهِ وَوَحِي كَيَا وَكُوسِكُ كُمَا فَطَادِ ابْنِي لَا فَلَمْ كَالِيَ

اردري) اردري) غد**ر اجاك**ن

ن منبوزتین بی عیرون گزر اعماکدو دا مک شاخ سیا دمج سے ورخت لی اور انیک شاخ جا مے مہل کی لیے موٹے اسپے جرہے سٹے نیکلی۔ یہ ورخت ، مین موسے مین - اور جو گنی سے عاعمین جو تمنیا ن تھیں وہ ا ہ کھتین کر آن میں کھول اور کھیل گئے بوسٹے تھے۔ اس نے باہ استے ہی لوگون کو ملوا ما اور میر مهنیان و کھا کے کہا<sup>دد</sup> قاف سے قاف باری منیا مین دعوندُهم آئ- بره بجهان مارا . مگرر اسے دا سرکا سے اور نہ سندو ستا ن مین ۔ کہ نے اُس کا ذکر مندن مسنا۔ مین اسنے سفرکے شوت کے بیے نگارہ مے درختوں کی میرشنیان توٹر تی لا ٹی مہون۔ میرئی راسے میں تم اب اینا ت كروة اس سلي كدراج اكرزنزه موتا تومكن ندتها كدميري نظر سے جھیا رستا۔ مجھے میتین موگیا کہ تھا رار احداب ونیا کے ہر دسے مرمنین خرمشور بونی - لوگون مین سرطرف اس کا جرحیا موا- اور لوگ عام طور بر س قدُون عيف الاعتبقا ديجي كرسب كوليتين اكبا-اس ما پوسی سکے بعد متہر کے لوگون سنے ہوں میں مل سکے کہا در سم سنے ا ما عبّ برا المحدمن قاسح کی دیانت واری- دانائی معدلت بروری- الفیاف- ا' و م ا او و منوا افيا مني كا تذكر د شناسيه و اوريه وازيمي باريا سمارسه كان مين ملري س کروہ (سنیع مہدو پیان میر ٹری مفہولی سے قائم رستا ہے۔ تستند هرستنه وكيرمنه زن فالبركي اس كاحال تجبي مين معلوم موحيات م صورت میں من سب مغلوم مو اسمے کہم سب مل کے ج تبراور لائق لوگرن سم در بعدسه اس سے یاس سفارت میج فلوه اس مسمع سنبر دکر و بن اور اس ست مرحم وکرم کی النجا کرمن - سب مجل الفاق معاد اور كوشش كي جانب لكى كمر اس رائ برخمار أمركها فاست خب کونی کوسلوم موگرا کرراسے وائٹرے ورنے کی خراست از مام مركزي- اورسيسب لوگ عرادان كى الحاعست براماده بين تواس سيم ا و سکونی متربیر در بن فیری کرمان کو حبیرسارے عالم برارم

ألي باك

كمهركميا- اورسفركا سامان درست كرف لكا-

قلعُهُ آرُورَمِين قبيلِهُ علّا في كا مك ء بي نژار ر کو یی تجھے تھیوٹر کے مجا کا حبابات ہے تو رہے تمام کمیفیست ایک ور اسے ایک تیرمین با بذھا۔ اور اس تیرکومو قع باسے نع ا می کشکرگا د مین تحدینیک دیا الیکن قبل اس سے کہ بیرتیرمسلم بإتحدمين بركس كربي فلعره وكركسك روانه موحيكا تفا محمدين فأسم بھیسے ہی گوپی شنے جانے کا حال معلوم ہوا اس شنے اپنے نہا ورجوا ک دو<sup>ان</sup> کوچلہ کا حکم دیدیا۔ عربون سنے ٹرسے استقلال اورٹری جوان مردی سے بربورش کی- اور اس مردانگی سسے لاسے کہ شہر د الون ہے۔ کو نیا

ں ہربرجب کیا یک یون افت نا زل ہوگئی تو تما مرسوداگرون- امل فر∥دروں شركوكون ك وكلاسفا مسفا را حكمان وآسر سمارے ما تھے۔ سے گیا۔ اُس كا مليا كوتى تھا اُس رُٹ بڑے گی۔ کوئی نحا<sub>و</sub>ق خدا کی مرتبی اورطاقت کا مقابلہ سنین کر سکتہ لای سے کوئی کا دروالی اس کی وقتی کے علاق سین کی عاصل ن و نیا کی با و شامی کسی کی ملکیت مین ملین ہے۔ جب سندیت ایروی

و تي سي اورك س مدید طنت ۱۷ عتبار کیا ما سکتا ہے وقیقہ مامل کرسی ہے۔ آپ ت مروری اوررحم مر تھرومسہ کرسکے ہم ا طاع ساتھرا سے سے سامنے ما فرہوئے ہیں۔ آدر اپنی گردنین آک سے جو۔ ہے پیچے دہیے ویتھے ہیں۔ یہ قاماب الفعاف برور امیر سے فیسے افتیا مین دیا جاتاست به کوامان دیجیے - اور حکم فرماشیے که آپ کی زبردست فوج ئی دسشت ہمارے ول سے تکلے۔اس کی فارم سلطنت اور وسیع مملکت ر اسے وا سرکے ہاتھون سے ہما رسے سیروکی کئی تھی۔اور حب کی ک زنده ریاسی سن مهیشه اسی کی اطاعت کا دم تعبرا-اب وه ماراگها اوراس کا بٹیا گوتی عبائٹ کیا توا ب میں *مبتر ہے کہ ہم اب کی* ا طاعت و فرما نبر د اری کا دم كهرمن- اورام ب مسلم بوسكم رمام بدبن فی سم سنے اُن کوگو ن کی ہر ما ہن سن سکے کما'' مین سنے تمعار کا جواب- [اپاسل بنی طرف سیے مذکو ائی قا صد کھیجا ا ور مذکو ٹی ایکٹی۔ خو د اپنی غرض کے لیے تم لوگ امان ما تکتے مبوا درسب طرح کے وسد نے کرتے ہو۔ مین تم سے بات سے ویتا ہون کہ اگر در اصل مقاری بیزد اس ہے کہیری ت وفرمان برو ارمی کروتوارا ای سے ہا تھرا کھا کہ اور خلوس ول سے ہم پراطمیناک کرکے نیجے اُ تراک کیاں اب اگر بھاری طرف سے در اٹھی عذر مہوا تواس کے بعد بھیر بھھا ری کوئی در دی است نامنطو رکی سے تی۔ پیرمین معا فی محے متعلق تمھا ری زبان سے ایک لفظ بھی بنون گا ور مَذَى كي سكوتے - يه يا دركھوكرميرى فوج سے م كوجا ن كافيكا بهت كم موقع مل سك كاك یہ میں کے ود لوگ شہر بنا ہ سے ازے اور باہم منفق مو کئے ک امان بالسف كى سرط برسم كيما مك تفولين تشكف اور محمد من قاسم كم نهاك

نے تک کھا تک ہی برکھرے میں اگرو دانے بیاں کے مطابق عمل وربمارس ساته فيافنا مركا وكرس كاتوب شك بمهيم أس كي اطاعت المعمر داولا مان برداری کرین سے۔ اور اس کا برحکم نے عذر کے لائن سے " میکم ك لوكون في سنكنجيات افي ما تقدمين لين - اور كها كاس سم لفرسے موسکتے۔ وہ انتظار ہی میں تھے کہ محد من قاسم کی طرف سے دریا حجاج كمسيمتنب اورمغرزمروا راكي جن محمد باعقدمين الخفوك في تعبيان

اب سبید سالارع ب اینے ہوان ورون اورساری فرج کے معاتم المح مل واراسلطنت سندهر کے بچا گاب مین د افل موا- اور المری مرک برسے ہو کے ا زارون مین گر را۔ رعایا کے کیے لیون پر نہا بیت ہی خوف کا وقت تھا۔ اُن سے دل سمے موسئے تھے کہ فاتح لوگ و تیجیبے شہرمین داخل موسکے کیا کارر وانی کرتے مین - لیکن جوان مرد ان عرب اپنی تلوار ون کومیان بین سکیے بیو کے ضلقت کی برحواسی اور اِقلطراب کا تماشا و ملیحتے جلے حا کھے۔ جاننے جانے محمد میں قاسم تؤدھا رکھے مندر کے ر رزا-تمام باست ذر کان شهراس منارسی ساشت جمع تھے۔ اورم سے مین بڑیے موسے تھے۔ اور مڑی رقت قلب وعائمين مانگ رسي تھھے مجدرين قاسم سنے دريا ننت کيا کہ بيركون علم سے کہ شہر مے سب لوگ اس سے سا امنے کے سے میں۔ بنا ہا گیا یہ تودیار کامٹ رستے ۔ نوعمرفائے سے مندر کا دروازہ کھا۔ اما۔ ٹبت فا كاوروازه كمفلتي بارك سردارع بكوبابرسيس ايك مورت فظراً في جو كھولسے برسوار تھی۔ محكد من تناسم مع اسنے مبا درون سکے مندریکے اندرد اخل بروا۔ مورت کے قریب کی تومفلوم مواکر معورے اورسوار کی مورت مشک فاراسے تراش کے بنائی کی ہے۔ اور مونے سے جڑا وکنگن اس سے باتھ میں میں عربی جوا ان مرد نے انبي جوانا دشوخ وراجي سے ايك كلكن اس سم يا تھرسے اتارليا-

ورمندر کے بڑے میڈسٹ کی طرف ومکھ کے کما" یہ تھارا مبت ہے ؟"اس عرض کیا" جی یا ن مگراس کے دونوں یا تھوں میں کنگن سکھے اب ایک ہی ہا تھ میں رہ گیا <sup>ہو</sup> محمد میں قاسم نے کہا<sup>ور</sup> تم تو کہتے ہو مگر تھا رہے و لوتا کوئنین خبركه اس كاكتنگن كس سِنْ إلى دليا" بيرخليس شنے بريمن سنے مرفعه كاليا. اس بر محمد من قامع منساا ورکنگن آسے و انسی کرکے ما بزکل آیا۔ اورکنگن مچرمورت سے ماتھ مین ڈوال دیاگیا-مندر سيح نكل مستحه محمد من قاسم فوجي استطام كي طرف متوحر موا ع عام حكم وبدياكه نوجي لوكون ف الكراطاعت را فی لادی استے لیے مرحفظ ولیا بوتونہ مارے جامین محدین فاسم کو بہ حکم وتنے موسے كى فالرس انى لا فرى نے سُنا توسينے لكى أن اس علاقے نے تو تمام آ دى دستر كا شركونباه الياحند المومي تحارت كريت من - سار الشهرا كفين لوكون ينصله ما د -دى كئى- الخصين مين سے تعض كانت كارى تھى كرستے مين - اگرمب برجزيہ مقرركيا حاسب كالواس محي محاصل اورز اعت كي مالكزاري سي سركاري آمد تی سمت زیاد ۵ موگی ۴ اس تملے سے محارین فاسح کو خیال موا کررا نی نہین جا ہتی ہے کہ س سے ہم وطن قبل کیے جامین - اس انے رانی کی بات رکھ لینے کے لیے فور آ عام طور پرمشہور کرد یا کررا نی لاڈی سف سب لوگو ن کے مال بررحم كماسك ما مشهروالون كونها و وى ي تا بم حندالسيد بانصيك باقى تحقيد جن كوراني كى عام فيامنى اورمورد سے بی فائدہ نہو نے سکا۔ جو گرفتا رکرسے لائے سکئے اور ولادا ن کی . ندگی حتم کرنے کے لیے اپنی تلوار تول کے کھڑا ہوا۔ کہتے مین کہ جو لوگ ل بوسنے کے لیے علادون کے سیرو موسئے تھے اُن مین سے ایک مخص سف استے طرحہ سے کہا'' مین ایک عجبیب امرطا میرکرنا چا میّنا میون فاتل ف يوجها" و وكياؤ أس ك كمام منين مين أسب محقار تسس بنین ظل *برکرون گا-مسسیرس*الارا ورسروار آینن توان سے سامیے لبت مكن سيت اس امركى اطلاع محدمين قاسم كوبهو ئى تواس سے اس تھ

الني سامن ملوايا اوراد هيامدكون سي عجبي جرتم دكمانا عامت مو ؟ " ) نے کہا «وہ ایسی چیرسبے کہ اِس وقت تک مسی کی نظرسے مذکر ری ہوگی ا ر آبن قاسم نے کہا' اُنٹرٹرا وُ توو دکیا ہے ؟ " تب اُس تحف کے جوز اِ اس شرط برتبا وُ ن کا کهمیری میر۔ ے ابل وَعیال کی جان محتنی کی جاسے " محدس قا ما ف كيا " برسمن لولا" توريب وعدب كوبكر سيخ سے انتہا کاب الیبی مثانت ونجد کی سےگفتگو ہی قائم ہوا کہ کوئی قیمتی حوابیر ماز پورمیش کرتے ۔ درجو سین منظورکر کی کمٹین حب اس طرح مہدو بان موضیکا ور دستاویر تکھے کے اس کے یا تھے مین دیدی تنی تو اس ا نیے بال تھول رسیے - ڈاڑھی اور موتھیون کو تھینے سے لمیا کیا- اور قلاکا یا وُن سے دونون انگوتھے گری میرر کھ سیے۔ اور اسی و منع سے نا۔ الگا خِاحِياحا يَا حَفَا اور كهتا ها مَا حَفا " بيرميري عجبيب يات نسي نے مندن جميم ا در دہکیھواس طرح نحم موسفے مین میری و اطریکی سمے بال کہیں مدو دیتے ہیں گ اس کی بیر حرکتین دمکھ شے سب لوگ متحیر مرو طفتے۔ اکثر حا فرمن -لونی تعجب کی بات بندین اور <sub>ا</sub>س کے سم کو فرمیب لویا <sup>بیر</sup> محمد میں قاسم ما <sup>در</sup> یرست صحیح بے مگراس کا کیا علاج کہ خنسب کنیا لطبہ اس نے ہم قرار کرالیا - ایا متحف کو تھٹا کا دینیا طرا کا مہنین اور یا در کھو کہ حو کو گئ ا نبیئے تول سے پھر حاب وہ بڑا مہیورہ آ دمی ہے۔ مین اسے قبل منین کرسکتا۔ سردست اسے قید رکھتا ہون-اور اس سے معاطلے کی اطلاع عراقٍ مین کرتابون- و ہا ن سے جو حکم اسے گا اُس پرعملدر آہ أكيا جا سے كالح ويانخيروه سخف مع النبے ٢٧ عزيز دن اور متعلقين مسم مت میں کرلیا گیا۔ اور مسورت معاملہ تجاج کولکھی گئی۔ جیاج نے کو قدامِر لَغِرَة كُ علماكوملاكم فتوس طلب كيا- اورنيز خليفرو ليدين عبدالملك كولكها- علماسن اس امرسر الفاق كياكة السياسي معامله محابر رسول

مدصك الدعليه وسلحك عهارمين كلجي ميش آجيكا سبعه المدحاشا نذفر مآياس وهسياً دمي سي جوفراسي نام بها شي عهدكو بور اكرتاسي لنرا و ٥ بخص ریا کیا جاہے۔ ا ورع پڑسکنی کبرگز مذمبولیے یا ہے ؟ میں جواب در با فلافت سے عبی آیا۔ محمد بن قاسم کواس کی اطلاع کی گئی۔ اور اس تحف مع اس کے اعزا واقربا کے رہائی وی گئی۔ وآبتركا بنيا كوعي محوشهر روركو تعوركي عماراس ف دورو در از امقامات كوهي كرسك سبني يوركي راه ني- سات سوسمدر و دن ورصانتان و سرم والرا كا كرود و أس محمد سياته و خصار حن مين سوار کهي تھے اور بيد ل کلي محقے-مين مهر نجا اس جيو في سي فوج كو ليے موسئ وه مقام كورج مين مبرى - ميان رائے ور ومرزووم کی عکوست تھی۔ جومنہاست امن و امان اور اظمینان اور افارغ البالي سے اپني زيذگي سبرگيا گرمّا حقا۔ اورجس پرکسي خارجي حميله كرسف واستے كرود كى آفت ملين نازل بوئ كھى ۔ د اسے دومبركولى كے انے کی خبرس سے اس سے استقبال کوشہرسے باہرنکا کورج سنمے فرمان ر واسلے اس سخرزدہ شامبرا رہے سے حال پر المیبی توجہ کی اور اُسے ایسے اخلاق کا اس قدرگروید و کرلیا کہ کوئٹی کی امیدین <sup>د</sup>ل ہی ل مین خود بخرور مده موکسکن اس سے بعرر اے وقر و مرسے اس ہ صاف صاف کہ دیا کہ تم کسی بات کی بروانڈکر دیسلما نون سے تفاسطے مین میں تمعاری مرد کرون گا- اس طرح آفت تعیرب اور دل شكسته شابزا دسيع سيء انسولو تخدستم اور انسي وعدون بروجردم ۵ اس دا تعبر کی ح نامیرنه دارسری بینی جه سنگری طرف منسوب کیا ہے لیکن فرزیاس مرکا هني ييه كدييروا تلغيرُو بي كالبيمير لسليه كها : ل توجه سننگر كا حال لدر بروجيكا اور اسكي د است ا فيه موقع برانتها كاب من واليا وى كمى اواس موقع مرا اسكانذكره بها ب كي جان كى كو في فررت معى منين -اس ليه كركو لي شنه هالات تحضمن مين يرفر اقتدبها ك كياكيا سه -افسوس كسي اور ارتع بين بيرها ل منين لكما ہے كہ مكى تا يُربر فيعيا كميا جايا ليكن تمنے محفق أس فيعيل الم اس مجبوری مصر مسترست اسکوستولت مونادسنواری است کویی می کا ون منسب برد ما سے-

سے قدر ونمزلت کے ساتھ انہا مہان بنایا۔ اور ق منیر بالی تھی بطرى مستعدى اور توحريس يوراكما-راے وقوہ کا دستور تفا کہ مہشہ چھ مینے کے بعد ایک شا ﴿ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

مِتَن كياكرتا عِما- ولفرسب اور حوروش نازك اوا كون كوسحبت مين كُنْ كَرِيلاً \* بن الربّ تها- شراب گلگون کا دور حیاتا تھا- رقیص وسرو د سروقت جاری رہنا تھا در بڑی کے فکری اورمسٹرت مین گزرتی تھی ۔ کوئی احبیٰی تحفی اس جند بت بن تنریک میروسف کا محاز مرقعا- ا قفا قاٌ حسِ ر در گُربی کورج "ین وموا ہے اس ون رات کو سیحبت کرم میوسف دالی تھی جیسی مان عیش بورا مبوکیا اور ناج رنگ شرف ع مبودیکا تور اسے قدوسرنے ض مزیدالطاف اورحق میربانی پور اکرسے سے بیے کوتی کو آومی جیج ءٌ ملوایا- اور میر سیام که الکھیجا گرانج را**ت کومین خ**لوت مین مون -است حبت مین کسی غیرکو آسنے کی احیازت سنین مگرتم السید عرمیز فهمان مِوكِهُ تَقْعِينِ مِينِ مِالْكُلِ <sub>ا</sub>نيَّا فرز مَارِخيال رَبَّا ہُون-لہذائم كو إِ مِيازِت ہِيَّ نوراً او که تمقیار انجنی غم غلیط مهو آور تمقیاری صحبت سے میڈی هجی دسی میو'' گوئی راجبر کے حکمے مطالق جانے کو توجلا گیا۔ مگرو نورا د ب رجمكات بعطاريا والمحشن مين جاسك بمتعقبي أس في جولط زمين مین گڑو ئی تو تھے رہما کھنا تی اربیام بری وسون مین سسے اماب کی طرف تھی كيه ا دب كود مكه كما "وكولى تم الكه أعما كما المرين كالمين و سے محداری مان تونیس میں۔ بھران سے ویکھنے مین یے و کوئی سنے وست سبتہ عض کیا " فہاراج مین کھیکت ہوگیا ہوك ورسی غیرعورت کی طرف ا نکھوا محصا کے منین ریکھتا " پیرجواب اکے ے ذوبیر سے کھرا مرارمنین کیا۔ اور اس کے اتقا ولفس کشا

السحبت مین جن زامد فرمیب دار ما وُن کا تھومٹ کوئلی ۔ كرى آيس الحجيع تصارين مين راحي ووسركى نازير وروه اورا فت روزكا ربين كاغشق التبائلي محي تعيي-أس كاحن وجال قيامت كاعتماس كي نا ذك بدني ادر ر ور بور تاب مشہورتھی-اور بھراس صن وجال کے ساتھ السی شوخ کجیع تھی کہ مرف ہائتیں ہی انسیان سے مجنوں بنیا دینیے سکے کیے کا نی تھیں۔ بابتی کرتی تھی تومعلوم ہوتا تھا کہ تھیول چھر رہے ے تو یالالہ سب بھول یالعل ہے بہا تھیے۔ تھا نکی گوبی ہیسے ی قدر قرمی **بنیمنی همی که سیاو د و ل مثیا بنراو د اگر** حیکسی **طرت نظراً** عمل منین د نکیمناً عقا مگرِ حاکمی کی صورت و و ایک وفعرکن ایمیپون س*سے ا*س دیکھ ہی لی-اس وزویدہ نگاہی کا اثرخو دگوئی برتو کے منین بوا مگر آنکی سے مین پرنچی نظری بالکل تیری طرح موست نبی موکنین- نار پرور د ه شانبرادی جونا کا می سے مزے سے مبنوز نا اسٹ ناتھی قریب تھنا کہ اُس کا دامن میں ، مروحا سے مگر اس بنے اپنے آپ کوسکنفالا۔ اور گونهایت مدمز گل مینمعتی توکسونکر کوتی کی در دیده نگا مپیون ل مین خیکیان ہے رہا تھا۔ غربیب قبآ مکی کوسیارا عبیش وطرب بحبول گیآ باربارگو بی کوجواس سے سامنے انکھین نیجی سکیے بنطیعا تھا دہمیئی تھی اور چیکے ہی خیکے ول مین آہ کرسے رہ جاتی تھی۔ آ بنی اسی و صنع سے اس وقت کا حب سے کہ گو تی نظ کے سلسے ہے دو دی کے عالم میں مٹھی رہی ۔ مگر صیسے ہی گرتی ڈر دھر کسے میت بہوئی۔ البوسے انبے فرو رکا ہیں آیا جا تلی تھی کی سیار کرسے اُ محمد کی مگرول مبتيا بي كهان وم لين وتي تقي- بالكل مذر باكل ا و غربيب دل از دست و اوه لوکی نے اپنا د امن عصمت حاک ہی کروالا۔ را حبہ کے حبن سے آ ستے ہی نی سکھیال مین سوار سرونی- اور کہاریون سسے کہا اسمجھے و ہا ن سے جاہ

جا کی گویی کی

سنده کاش نیزاده گویی کهرامپداست به کهار بول سفیر کو بی سے در وارسے برر کھ دی۔ ویان مہو تختے میو تختے جائی اس قدر سے شرم سے کا م لےسکی اور نرتهزیر میں برر تصحیحاتے ہی اُٹری اور مکان سکے اندر جلی گئی۔ کُو تی کئے سمراہی شا بزادی اورراح کی مین کی فراحمت کرناسیدا دی تمجیدا ورتائلی ملاتا بن حيامهو تخي حبيان كُوتِي كي فوا بِ كا ه عَتَى - كُوتِي غيا فل سور مزا دئی کو بہ خُرائٹ مذہو کی کٹرانسے جبگا دے ۔ ہم م ملنگ برمنٹھ کئی اور گوتی کے بے نیمرسو نے کی اور کوغورسے و محصے لگی۔ ر احبر کی محبت غیش میں جا نگی سٹرا بہتی رہی تھی شراس کے دلی ، زيا ده أبحهارتا حآباً على بغلام سے بالکل محترز کھا۔ آبا نکی سے مُنہسے شرا ب ۔ ه تقصُّ انحون سنے گوتی میریکایک الساسخت اٹرکیا کہ مدمز کی سے وہ کہ له کو ل دی-کما دیکھیا ہے کہ شاہزا دی جانکی ملناک برایکی ہوتی ہے ، أعظم معنا- اور نهامیت می حرت سے بو تھنے اٹکا '' شاہرا دی۔ تم ان کمان ، یرکوئی آسف کا وقت ہے ؟ "جَالِعی نے اعقلاسے جواب دیا | جانگاؤی ر کھ اِ کیتے اتنجا ن مو۔ یہ بھی کو نی پو تھینے کی بات ہے جو مجرسی بر كاحس وسياب اللاطرة البو-رات مع كلفي المرصير مين تم اكرتي ہے-ے کے پاس ملنے کوا کے۔ اُسے اُس کے فواب ناکز سے مہلومین سوسنے کی آرزومٹر برو- ان باتون-معنے سواکسی فاص بات سے اور کھی کچر بروسکتے ہیں ؟ اور وہسپو بسی زاہد فرسیب ولڑیا۔حس سفے اسننے 'مارا و د او ارز منا دیا- به حمکن بهنین که میرامطلب تم سمحه منه کئے بیو- مهنین تم فوب حيى طع جاست مبو- مكراته- حان بوهم سك بنت مبو- اور مجه بناسف منیی تسطف زندگی کی باتین تصل تم مسے تحقی ر د سکتی مین ! لوا دُ- اور

صبح تک اس نوش لفیسی کی رات مین مزے اوا کو برائر تی سے تا مل کرکے جو ا دیا در شا نیرا دی ا مین محبور بهون - انبی مبیا مبتا مبوی سینے سوا اورکسی عورت كي سا تقصىبت عيش منين كرم كرسكتا- اور ندكسي طرح يه مناسس رقبہ سسے اسی حرکت طہورمین اَسٹے۔ اس سلیے کرمین ایک برہمن کھاکرت<sup>ا</sup> و پر سنیرگا را وی مون-السیسے کا حکسی عالی ورجه عالم و فا صل ا درمتقی و میرمنرکی ستخصر سے مشایا ن منسین مہن ۔ انسب اب مشا نبرا دلی محبر سے مرسط بمجيو كهبين البيا بنربوكه تمتعاري وعبست مين اشف طريب تحنت كتا ومين بتلا مرحاً وُن يُنْجَا مَكِي نِي سِنْ سِرَارِ ورغلان اور لا كَدِيهِ كَاسِنْ كَيُ كُومِثُ مِنْ الْ مكركوتي سف اس كى ورخواست كسى طيح شمنه لوركى . اور انكار كا ما تجعراس سختی توسنگدی سے جا تکی سے محلیجے مید ماراکہ وہ بالکل نام امید مو کئی۔ سخردل از دست واوه شا منرا دی سنے ما یوس موسکے کما اوگولی قَالَ يَهِمُنَّى الْجِن مُسَرِّدُن اوربيه فو دكرد شيه والى عشرتون كاخيال كرسمه مين سف واحنا رے کے است رم کو کیاک کیا اور اون ببیا کی سمے سیا تقدیمی رہے یاس جیا آئی اُک س ، با گئی۔ است تم نے مجھے تحروم رکھا۔ انسوس مین کسی کا م کی مذین رہی ۔ خیرا ب سنو<del>ن</del> مین بنے دل میں کھا ٹ لیلاسے کہ اس نا کا می سنے جیش مین تم کونکی ملاک اکردن کی اورخو در مجی محقا رسے معبرزیز و حل کے فاک، بودا رُن گی اتنا کہا کھرمپو شخیتے ہی اپنے کرسے کے در دازے جارون طرف سے با جانکی کی اکر لیے ادر مندلدیا کے سے پڑر سی ۔ نہندکسے آتی تھی۔ رات کھرکرو مٹین مِرْكًى اور البرلين - اور بار بار **جو ك مستح كنت**ي عقى يوعشق كى الله مسع تن بارن ب استعلے الحمر رہے بین - اسے کوئی الفیاف کرے - اور منین تو محرمین چیخ جے سے رئے نے لگوں گی مرا طراکر کے میں ہوئی۔ رات کی جا در اظلمت عباك سوكئي- أفتاب نكل إيا- مُرْجَا تكي أسي طبح أنواب رسي سيعه- اور رد مین بدل رہی ہے۔ فراق سے صدمے سے ساتھ اب سے دوشین کاخمار بھی مشرمای مبوکتیا۔ دل وموٹرک ریا ہے۔ اور یا تھر یا و<sup>ر</sup>ن ٹوٹ <del>رہے</del>۔

ے دروہر کا فاعدہ ہے کردب ا بن مهن جاتکی کی صورت منیون دی<sub>ک</sub>ه امتیا نه گفانا کهاتا اسے - لیکن آج جا کی کمان - آج تودہ اک كه انھى كە بر آمدىنىين بومين ك اتنا سُنت بى راسى روبرگىراك فود دور اگيا- ماكة ئے ہیں۔ اور جیرہ زر و سبے۔ کھیرا سے پوچھا در ہے ؛ کیون فیرنت توسے ؟ آخرکیا مند ے زروکیون بڑھنے ؟ یوراون بریل کیون۔ تحما- ہونی'' راجہ۔ تھارے راج میں میں سبے عزت ہوگئی۔ کہا ہا سے سے قابل ہی کب رسی - رات کوا۔ شنا بنرا وسيسكوملايا عقاء افنسوس ن بنا مبنی عما کرسواوم مروا عما دُنیای ما تون سے سے 'ا کھنے ی میرے گھرمین ایا سکھیے ملا یا۔ درو امن کرنے لیگا کر میرسے حبرسے کی ع لِكَا دسي مِس بِرآج تكسيمي مبركاري كا دهيه بنين لكاً-مےنایا کی سے آلود و کروسے اورمیری ووشیرگی کی ملاحث کوز

جانگی کی حررتربارو

مناک منا دے۔ مہاراج اس سے میرا انصاف میجیے اور ایسی رسى كم تخت كوايسي نمك جراحي ا وركبيما مني كي حُراُت مذہو<sup>2</sup> ے عصبے سے کا نینے ریکا طلبیاں عفد لجيرمجها كأسي منين وتيا لجنا كأفور لامس وكالافها رهلاف مسكيف ليكاي مانكى سين اس كابر له مرور لوك كا- مراس لؤبی کے [اکوکیا کرون کہ اول توبید معاملہ زبا وہ آٹھا را منین جاسکیا اس لیے کہ ہری نتل كاومو الور محقاري ورنه يا ره رسواني مو كي- دوسر سع أس-ار کے مانگی الایک نیزار حوال من جو ب کھٹے مرسے اس پر آفت نہ آئے دین کے۔ اور ل دلدی کا اسب سے زیادہ مشکل یہ بات ہے کروہ میات ہے اور برہمن ہے یہان کے سب اوی بھی اس کا ساتھ دین گئے ماور مجربیر برمین کی سفتا کا ازام الگایئن کے اور فرا بی برکراگر میرجرم تما بھی دیا جا سے توہیے فائڈ و ہو گا س کیے کہ مرف اِرا دہ کہا تھا کوئی گنجرم اُ س سے وقوع میں تنہیں کہ یا ں و منائیں کے گئے کہ مہان تھا اور مدد مانگنے کیا تھا۔ یون علا نیہ ربرتوسمرا سے منین مارسکتے۔ اُس کی حان لدینا اسیان کام منین سے۔ مُصَالِّتُكُ كَي مَينَ إِمَاكُ أُورِيدَ بِيرِكُرْتَا بِيوِنْ - حَالِكِي ثَمْ بِرِامِيشَانِ مُرْبِوَ مِين تمقار اكمنا خرور يور اكرون كا- بواكب الحطو- بُسنرد طوي- ا وركمانا ا کی کو بچھا کھا کے اور اس کے آنسو لوٹھ کے را ہے درون سیاہ فام ہے اور میون کو ملوایا جن مین سے ایک کا سازش البير تحدر اور دوسرے كالحقيونها اور فكرد يا كه انج مبيح كها نے میں دو ت کے نام سے گرتی کہ لگر ( تا مون - کھا نے سے بعد من است رے میں جا وُن گا۔ اورشراب بی کے اُس ک لون گا-تم *دو*نون کسی پوستبیده متعام مین کی اور نگی تلوا یے کھڑے رمنا اور بری طرف کان لگا کے دمنا صب ی بری زمان سے محکے مماکت مرتب تم ملاتا الجمعیت سے متال کرڈ النائ

ن وسعلم مرکمیا۔

اتفاقاً مهان دمك سندهي تخف تصاجو كوتي س ۔ پتخص اُن دونون جوانون مین سے ایک کا ڈوست تھا حوگو کی آ ے ُاس جوان کی زبانی اس امری <sub>ا</sub>طلاع بات اطلاع كردى كهآج نے کے وقت راسے دروسر کا آد می حیک کو تی وسماسي اورراز و ووا فسرون كورسنگراورسورسنككركوملاسك كھا ناكھائے كہا يا ہون- مگرايك مسلى لًا مَرَيسَے اُن جِوالُون كُوسَاتُهُ ت بی محرف وعزت ـ ی کی طرف حلاا در حکمو با کدا ورکوئی و بان مزانے یائے۔ مرتحا کے وہ دونون لجران کرے مین چلے ہی سکتے۔ ما ت*گەنۇ ودر و*س موئ ا وردروسرے سرا کھایاکہوہ لفظ زبان ہٹ معلوم ہوئی۔ گھبرائے اس نے پیچھے بیرے دیکھا توگوئی ن بظرا سے ۔ اپنی ناکائی اور ما یوسی درکنار اِس کے دل میں میا لدكهين بدلوك مجري برحله مزكردين - اور كعبر سيك مين الجداد ین ساٹ ننین <sup>یو</sup> کی ہم س سے چہرے او

و گرا که کتال کی میں ملامت مقرر کی گئی تھی۔ فور اُ اٹھے کھر صلا آیا۔ اور حکم دىدىياكە كھوڑكے تيارىكي جائتىن- اورسب توك سفرك كيەستى موجائىن نهایا کیرے میں کے بھیارلگائے۔ اور بانبرکل کے وروبر کو ول مین کوتی کے اس سرخر کی سے اعدائے کا اس ورج خوب مواكد اس سے آتے ہي انااك آوي دوڑا ياكه دمكھو كوتي ميان سے جاکے کیا کرر ہا ہے۔ وہ تخص کو نی کے مشکر کا ہ مین آکے اور او کو ت بو چیریا چھے وائس گیا-ا در استے راحہ کوا طلاع دی کود کوئی نما میں لِفِ منش شهر وهيه - ادر أس سع كوئى الساكا م منين موسكتا جو ب کو ناگوار برو اس کافراج اعتدال سے زیورسے آر استرسے اور مینید اس کوشیش مین رسما ہے خد اسے نوٹ سے اپی پاکبازی اورلقدس كوقا كمُرتص كويى حب ابنے مراميون بيكاسا تعرفيار بوگيا تواس ف اينا باب دوندون برلدو المداوركوي كرديا مكرجات وقبت وروبرسك محل کی طرف سے بوتا مواکیا-ایک آ دمی سے ذریعہ سے اسے بیا م مت دیا۔ اور بے ملے چلا گیا۔ گویی بہان سےرو انرموا تورابرهلا گیا یهان تک که علا قدُقصّه بین داخل مواجوهدو د حالت معرمین و اتبع مخت ا در رہان کار احر منہرا کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا کہ سب اس-زباد و کو بی کاحا ل هنین معلوم پوسکتا۔ غالباً و وقصیتی میں تیا م مغریب ابد کیا۔ اور اسی مرسن مین اس کی زندگی کی داستان عام موتی۔ ارورسے مغرور ومرکش لوگون کوحب محدمن قاسم سلنے مفلوب کرسے المطيع وسقا وبناليا ادروار إلسلطنت سنده كالبريخف لحب أس مسح احكام كے آتے سرا طاعت تحميكا حيكاتوس نے عود بن اسكود اص إن ميس كے نواسون كين كتاويان كا والى مقركيا اوركل ملكى انتظا مات ی باک اس سے باتھ میں دیری لیکن وہ تمام معاملات جن کا تعلق انہا

وروسركا امتطراب

سے تھا موسی بن معتوب بن محمد بن شبیان بن عثما ن تقفی بروسیے کئے جن کو اخر مین مشرقی ملن رہر واز بیلاک سے در بارست بإكيامة صبدر الإما مما لاجل العالم بدرا لملة والديرك عيرا بن عثما ال التعفي معريسال عربي خرعد سياك المفين خطا تے تھے محمدین فاسم نے اِن دونون بزرگون کو مقرر کریے <sup>کے ک</sup>م د يا كى مېيت رولدې كرنا و درخيال ر كونيا كه ايفاظ" لفاظ مذہوجا نئین- اس امریے متعلق اکثر الیتین کین کہسلطنت کا رہا اتھ کمبیابر تا وُ مِونا جاہیے۔ بھراُن کے پاس کا نی نوج جیوٹری تا ا ى كومرنا بي ومخالفت كي خرات نرتبوية شهرارور اور اس كا قلعه ايك بلدر مهار سلمانون کو م س مستح مغاه پ کرنے مین مهت زیادہ دشوار احق ہو گین محمدین فاسم نے فتح سکے بعد بہان تھی مبند و ان کور نیسے · ا وکریس**نه** کی احبارنت دی ٔ اور جزیه شخص کردیا <sup>-</sup> اُس <u>'</u> طيمالشان مركنه وركزمشته شابي خإندان كاور يسلطن نیے حکم سے ایک عالی سٹان مسی تعمیر کرائی۔ اور کوچ کا س مے جنوبی کنا رہے پرو اقع تھا۔ اور نہاست ہی ہے اناف مارت مرك شابي خاندان كالك مؤزركن ص كانا مركسكا قياس فالحدوا التح برك و ونواح کے سا ہ وسفیکا مالک تھا کسکاراے واسرکا جا زا دیما کی يندركا بنيا اورسلام كالوتاتها-يداس يا دكار لزان مين مرود تفاحس ب دا قعد جي امرے لياكيا ہے گانس مقام اور قلعدے ام سن احمادت نود حج نام کے دومرسے سنے میں باتسہ اکھا سے۔ مه با دری *شرتی کتا رسه پر بشانیا ست* 

خربین قرآ تیرمار اگیا عبب اس الوائی مین آ آمرے بمراسی ہے سردیائی سسے عباستے تو بیر بھی اپنی جان سے سکے کھا کا -اور شری تفییبین اعفا کے اس قلعه بين نهيونيا تنما- اورمهين سكونت بذبر موكيا تلها-اب مسلما نون كي فوح *ں کے علاقے مین بھی آ ہو کئی تو رآور سکے میدان کانقٹ اس کی آ نگھو* ک لمنے عیرگیا۔ اُسے مقاتبے کی بالکل مجرات بذہوئی نیکن اس سے ساتھ ممیت اور شابی نون نے اس امرکو تھی مذکوار اکیا کہ سلما نون سے سمنے اردن مخيكات كمرابوجاس لبذائس نے تمام سیاسیون اور ایل شهر ختیار دیدیاکه جوما مین کرمن اور خود تخت سطی و ترک اینے گفر مین تمجیر ر الل قلعرسف اسنے حاکم کی بیرحالت دہمی توسواں سے اور کوئی بات نہ ودین قاسم کی اطاعت کرین کچرویی حجم کرکے بطورندرا نرجیجا-اپنی طرف سے تقبل جیلے۔ اورمغززین وعما مرشہرسنے حا فر میسکے ا کہارا طا غت کُ مدين قاسم في ان اوكون محال برفرى دربا في كي- ابني دربار مين ر ث کے ساتھ مگہ دے کے سب کوسب مبتیت فاقعت دیے اورسمدوى كا دعده كيا-محمدین فاسم فیے ان شرفاسے قلعم کی عزت افرا کی کرکے پوھیا تھار نے کمپیاکی احکمان کسٹیا کی نسبیت بین سنے شماسے گرو دیران سے شاہی فا ندان سے ا ی وزی اسے کیا یہ میچے ہے اگر سے ہے و تجھے اس کی قدر کرنی جاسیے۔ اس لیے ک ے خیال میں آروں کے شاہرا دسے عقامند شاکستہ - قابل احتیاد ادر دیا بخت دار موستے میں - اُن کی رہستیازی اور دیا نت داری مشہور جهد من كسكا كويناه وتيا بون اور اكرده ماسي تواطمينان اور ومعي سے میرسے یا س اسکیا ہے۔ اور مین اس سے مل سے خوش مون گار اکر ود مان آئے تو بھے اپنے مال بر مناست مربان باسے کا سن اس الدوكرون كل- تمام ممات ومعاملات مين اسع اليامشيرسيا ون كا- اورفراعز لمتعاممات عنوسك بين أس بربور العما دكرون كاله درامس كسكا مرفشانه ی نتما لمکرایک عالم تخف تھا۔ اور عالی دماعی وعلم وفعنل کے اعتمار

ماشمارمنید دستان سے نا می گرامی فیاسید ورن مین تھا۔ ا محمدين فاسحرس كامر كالعظم وكأكم ں کی اس قدر یونت کرنا تھا کہ خاص می سربہ جا ى كونمضنے كى آھا زىت تھى لا بسيرسالارون يرأسي حكوم ټ د مي گئي- اور کلم ت ملکی اسی کے قسفتہ اقت اربیں دید ہے گئے ، خا ہ ہ یا تھے میں تھا۔ نریے اُس کی منظور می سمے کو کی رقم و اُحل موم دى ھاسكتى تتى محاصل **لماك كاجمع كرنا اور ا**س -تھی کسکا ہی سے یا تھ میں دیا گئے۔ اس طور پر محدین قاسم تعبرتمام معاملات مین مختار کل سباکے اسے سمراہ لیا اور خوا آئے کی كلَّمان برحمله آور سرموسكتا تقا- حالا نكه مُلتان ا ت شا بي شخير تها-ادر اس پرق لرّاهِ محمد من فاسم الحمييّان اور فارغ البالي-انقشه ومكيف واك اورموج و و بحفران دان اس مقام برومابيا وكأنام سيح تنسن الرغه ركما ما وبهاس - زاوی مضات اورسکرس ملکه ام ونيواب محص درمامك مام معقبر كرمين جائز سيءا وركوتي تعبضبين كراش راتح ميناس

در با براس ازر کاوان ازر کاوان

منے دار میو کا ابل اسکندہ کوحب معلوم مواکرعرب حملدا ودوریا لے اُن کے قرمیب آمہو کیے تو قلعہ سے با سرنتکے اور اپنی فوج کی مفین ت كيسم مقائل كوطريق. اسلاى فوئ كمص مقدش كحيش كاسسرواري ووناموربها وروق ہاتھ مین تھی۔ رغوۃ بن عمیرہ الطائی اور کسکا جواب محدین قاسم سے سے ا ان نثاری کینے کو تیار تھا۔ ان وگون نے حب ویکھاکہ ویمن کی فوج ساست آئن توبغيراس كے كەمحدين قاسم كے ميوكية كا بھى امتطاركرين بلا تاي حادكرديا- الكسيخت الرائي مردى اور دونون طرف سع فون سي أظهر كا وتعت أكبا اور لرا في أسي طبع شدت بريمتي - اس وقت عربي فوج جوان مردون سنے ول مفتبولاً كرسكے ارا دہ كما كريس طرح سنے اسى و قست فعصلهٔ کولین، و نوراً ایک تعدری دیر شخصی زور سے نو کا ما-ادر می جوش وخروش سیع حس سے کیرا شدا کے همیری کو حمایہ و رمود عدا كان زبروست حلدكرديا-اس مطلے كى ماب لا ناغنني بريميت وا نھا۔ امل اسکلندہ کے جی چیوٹ سکتے میں شمے افسرون سنے نزار ن کوشش کی گیسیامبو ہے سے ہرطرف قدم اکھر کھے دہ خرصب نے ا كے افعے قلعدين بناه في-لم انون سنے فور کڑھ سکے قلعم سککندہ کا محاصرہ کہ دما قلعہ او انے عدا تک نوب مفہولی سے بند کیے۔ درنصیل برخرص کے تیرب الحرزع كردي اورنيرها بحائمنيفين فالمُركردين من من يتمير عليه ملحة المحتالية ملحة م اللعدي حكومت صوم دار مما ن مستر كلتي سے يا تقد مين تھي- جور برکی حکومت کے دریم و مریم موسے کے بعد خودمسر موکیا تھا آلی شری مفنوطی اورجوا نمردی سے مقابله کیا- اور قلعه پوط کیاادرع بون کے پربیٹیا ن کرنے مین کوئی وقیقہ منبون کھا رسمعا لمن اسنے عربون سے مستقالان حملون ار می بسردن کا بور انجرب نہین تھااؤس سے دینے ساتھیو ن کو نگا تا د سات دن تک رزیا۔ او م

سکلنده کا لخامره -

ر نیرا ورتیمه برسانا ریا- مگرساند کابن اورسین مولین کراس سے موش جا يه معداست حس كارروائي مين في مان ميدا درطا سرو له الحوين رور کے ایاب دومنہ اور قلعدمین وافل میوسکے حیار منرار کشکری لوگون کو تہ تینے گ وسكركي طرت روانهم و دنوخ ہے کے مسل تھا۔ اور گؤیا ملتان ہی سے متعلق ایک زبردست کردی كمر مركراكا نواسه عكم ان تحا- برطرابها درفض عو بن اسپے فی ندان کی نے دکھایا کا ندان جج میں کھایا تھا۔ صب ہی سے سناڑ مربی وجین ۔ امتی بین - اپنی فوٹ سے کے ورسی مقابلے کون تك الوان مول اورسى معن مين فيعلد مروس

اسکنده اب اب عصراه عصراه سنگ سنگ انتفان

السيئ تجاعت وكمعاك برشا بزاده قلعبين وبس كيا تصاكرو كبي مبت لجره واشاراوه كرلماكرهب مك تقديرتعى فيد مركب سرر دريومنين نكل كبرلون کواُ ن کی دست درازیون پرسنزادون گا مورضین کہتے ہیں کراس م سنے برابرسترہ دن تک عرصہ کا مرثر ارگرم کیا۔ ان اڑا بُون میں اہل سکہ کی شر ممتازا فسرن فوميان شهيد موسفر ان نوا میون نے آخرکا رتجبراکے نواسے کے وصلے می نسبت کردیے اور انے ل میں یہ نیال میدا ہوگیا کہ نرار بہادری دشجاعت سے کا مرابا کیا ت بہ ہے کہوبون سے آونا تقدیرسے اوناسے۔ مجبور موکے او عمی انتے تلعم کو فالحون کے رحم مرتھ ورا- اور فود دریا سے ر وملیان میں ہور مان اس سکے جاتے سی مسلمانون نے قلور سک ندکرلیا۔ اور لوگون کے ساتھ وی برتا ڈیکیا جوعمو گاشہرون کے فتح کے لیے . عا باسے ساتھ کیا گیا ۔عربی سالارٹوج کو اسنیے بہبیت کسے م ے چاہئے کا نمایت کی صدم تھا۔ مات كي معنه است ول مين عصد كي أك بحرك مي هي- ا درساري مهمسده مين إرجيها شايدسي اك ميدان عقاحهان أس كي ميشا في رفتكن نظرا في لاحبان وه ا غفتے کی سدت سے ازخود رفت موکیا- اوراس کے ماتھون آیک السی مخت کا رر دائی د توع مین آئی جودرامس کاس کی نیاب نامی بردمینه لنگانے والی تقی- شداسے اسلام کے انتقام سے جوش مین اس نے بلاتا مل مكرديد إكد فترسكه مدبا واورسماركروبا فاست بسنداس طيح مساركرد با لیالا اب اس سے کھنڈرون سے موجود موسے کی تھی سمت کمام س کیے کہ مان ذری سے بیان سے موافق اس سے حدیث ا بران مرسے کی آیا ر باتی تصدین کا ایک مرارسال یک زمانے وسے محفوظ رہ جا اور آج کے موحود مونا الکل فعلات تیا س

محدين قاسم كاير عصدما دى النظرين بالكل سكندرسم أس عصب مل مواسے صبی بروات یونا نی سب پائمیون کے ما محون ایران کا نانی ارس ب لمكنت يرتسي وس ا در و يا ن كا خوب صورت قصرقها وحوان ووك اعظم كا اعجوبة روز كارفيال كياجاتًا عقا حلاك تودة خاك بنا ديا كيا-ليكي سح يب القالبة لمحمدین قاسم کی اس زیاوتی کواسکندر اعظم کی اس یا و کا رز مانه و حشتیا م ليت سي كوني نسبت مندين محمدين قاسم كأغصيران درستون بريخها جو أسى وقت ما رسے تھے۔ اورسكندر كاغلصه ان برار ما سال مشير كے ا بيا نون برقعاكه إيرانيون سليتهي يونان يرظلم كبيا عقا- عُلَا وه مرمن محمد بن قا سے یہ جبرخودانیے واتی فیصے کے جوش مین طاہر مجوا۔ اور اسکندر کے و مين كوئي جوش فرعما مبكر التي منزوار السلطنت يونان سي ايك فاحتيه رندي له تعنیسنه و د جوش سیدا کرد ما تقعا- ا درست بای بات به که شهرسکه وجوانی ملتآن سے ایک قصیب سے زیادہ وقعت ترکفتا تھا ایران کاداراک س مین قدیمعلوم وفنون سے سرار با دخیرسے موحود سکھے۔ اب محمدین فاسموریا سے راوی سے انراج ماتیان اورسکرکے درمیر مين مبنا عما- اورسكة محلينما لي جانب واقع بوا عما- نوعرب سالارعرب عین اس اتھا ہے وہ کے امراج خاص شہر ملتان سے نیکے داقع مواقع آ اسکولمان ا ورزمین پرقدم مستصفی اینی فوج کی صفین درست کرنا شروع کر دین- احلاور ملی لتان والون كي طوت سے فوميلا سرو ارسىلما فرن سے مقابلے كوايا وہ الرائ-بجراكا نواسه تحاجوا أميد موسك سكترس ملتان سين جلاكميا عماركوع ونا - دریاست بیاس کی کنیت و اقع بوا نغها دسی اس موقع بر در و در اسے - اس کیے کہ موجو و دنفشون کی د رسے ه اس کا نام حبّاب تکما گیاسید حال تکرد و مرت خیاب بی منتین

عكراوب في حصك أس كا تنين شافين من - رآوى - حيّاب اورهبو ملتان ك

سنجه جان تيون دريا مل سكة بين بس نام ي كما جاس والزسب ادرك آج

جناب کتے میں گرمکن سے کران وفان راوی ہی کتے بوان-

لی شی عب از بر روک حمله آوری کا اسے انتحال بودیا تھا۔ مگراس لے اپنا دل مضبوط کها ۱ ورسب سے میلے ملّان والون کوسے کے افواج عرب سے صف آر ا جوا۔ اس ون سام تک برابرع مدر کارزارگرم را حامیان وطن اور حلم اورون مین سیمسی نے بھی لوائی سے میان تک کرشام سنے دونون فرنیون سکے درمیان میں ایام واور دونون فوصين سب تيل وام اسف اسن فرودكا وكوولين رسے دن یو صیتے می کھرلوائی شارمے موتی- اوربرا م ت بها درون کے د اوٹسیاعت وی مسلما نون کا یعیون دونون طرف سے مہت سے آدمی مارے سکئے۔ مگرفیعیا آج یٹ نیچ کی امیدو ل مین کیے والیں سکے۔ اس اطان مین مسلمانون کا ایک نامی گرامی افسرزا مدة بن مى مره الطائي جومحدين قاسم كي نوج طليعيت إلمورسرداررعوة بن عميرة الطا کا عبائی تھا نتر اجل ٰ بیوا۔ نیکن بیا کیے قیمیتی حان و-تے ایسی مہا دری ا درجوش سے کا مرابیا کر مکتبا ک والون کو بھیر شہر ہے۔ کل کے مقابلہ کرنے کی جوائت نہ بڑ ای اب انھون سنے اِسٹے عمالك بذكراليي- اورفصيل قلعدير صرصك لط ناشروع كيا حلمادرو تخصب بدرنك وتكماتوابني فوج عارون طرث تعيلادي شهرکا می امره کرلیا ۱۰ ورادای کا دسی رنگ مرکیا جونسیسے موقعول پرموا لریا ہے۔ دہل ملعرمرا مربان میر اور تجرمرسا ہے تھے اور می اسرہ لرسه واله جمان تك أن سے نبتا نقار دعن نفت اور تیرون يرمحامره نهاميت سخت عما- اگرمپرمحدين قاسم تعبش قلون ے و نامر کم فتوح الملیان ورقابلہ کے نامیسے مسبت زیارہ کا بل احتہ ہے اس کا بیان ہے کہ ملتان کے باہرا کب بی قراق بوق اور اس میں الل لآن كرفاش فكست بوئ الرجيم المانوى سنع مهت زياوه نقصا لن انعايا-

هٔ مکرک میکا تھا۔ نشکیس میان بر وشواری اے محاصب میں کھانے کی جرون کا محط موکیا۔ کھاسے کی ملکی ينتيجه مواكه باوجو وبكر كدسكون كاكوسست شرنعيت ال ہ کدیے کڑت سے موجود تھے نشار ہوں سے یا تخد فروضت کیے جانے سا ب بهویخ کئی کر کرمون کی قیست گھوڑ د ن سے کل دیا ہ رره در مرسع زیاد و برنمی ببشکل دستیاب موتا تھا جودًا سرمے کھا کی خید کا بلیا تھا۔ اور گورسنگیر کے نام سے مشہور تھا گورسنگا متیاں کا ب دیکی کرعودن سکے استقلال میں سی طرح فرق می مندن م تا دہمت کی اما محب ریشاں موا اسے سی طون سے کمک کی کئی امیدند تھی۔ اخراس نے مجبور المجاک کی موسك اراده كما كرهما را حرفت ميسك جاك فود كمكب اورفوج كاطالب موسك مكتان كى موجود د نويع عواد ك كرسى طبيع ميا منيين سكتى على سب اسى فرایک نیا دکزیں سندمی شفاکے ایک حقیے کا کماٹ بنا دیاحیں سے شہراتا ہ وكريمي باني لياكرت تقعد بالبي مزي كا باني نتي جو يهك وكي جميل مين جمع موتا كا بل منان كي اصطلاح مين المح دناله كملانا عالم الرير ومري عي معين ا را وى موج دى تحاصب سيمسلمان فاص شرملتان وادرا بيدايك ورياك بوسته بوكيونكماماسكاب كافكا

م ملت ن كوفيرما وكهي رات كوقت لوكون كي محمكم محاكم وتكل محا ووسرے روزجب عربون نے خیمون سے نکل سے لاا نی شروع کی نوابل شرنے باوجود کیمان کا حاکم شہر حیور کے میلا گیا تھا لا ائ سے منہ ئين مورًا- ملكِصِ طمع ميشيه لواكرية تصفيل فلعدرس تيربرساس - محاصرے کو اس قدر طول مرومیکا عما کروب لوگ بر می سرگر می سیسے قلم کی دبواركوس طرفت جاجاسك وللميق تضف ككسى مقام سن كمزور بوتونعتب زني كريك توروی جاہے گرکوئی السامقام منین ملیا تھا گار کی کے بیار جانے کے ابھا الفاقاً أيك تخص طعدس بالبرنكلا ورمسلها ذن سنه بناه المنكف ليّا يحمدن ناسم نے اُسے نیا و دی اور اس سے وریا فت کیا کہ تم مہان کے حالات سے ، کو اقعت بوشے بتیا و کرقلوم کی ولوا رئس طرف کروراڈر اس قابل سے کم رم کی حاستے۔ اس شخص نے شال کی طرف کے حاکے تنا ویا کہ مہان ہم ش كى كئى تودىيوا رياسانى توٹ سكے گئے۔اتنامعلوم بوستے ہی اس فر منجنيقين لكا دى كنين-اوربطي كالحشت سيه كاد لياكرا- دويا مين روز كالفشا مین داور تو کسکے کرادی گئی - اور اور است بالیا گیاست اسطرلقيسي كمنشش كريم سليان ملتات مين واحل موسك اورايل ہر ہر ملوار ملبند کردی گئی۔ وم مجرمین قلعہ کی قسرت فائون کے ہاتھ میں گئی <u> بزارسیا ہی لقمۂ نہنگ اجل ہوسے جن کے اہل وعیال کی سمعت میں اونکی</u> ۵ ملا در ی کابیا ن اس کے بی خلات ست - وه کشاست که ملیا ن کی داوار مندین گرائی ي عليهً خرمين ابل مليّان لرنے كوفلوسى بابزيكے يسسلمانون نے لسكسست واش وست عَنِكَا وِيهِ اورسندهی اوگ اس بے سرویا فی سے جُعاکے کہ جائے وقت قلومک کھا تک کے ندک سے کابی موش شریارسال ن تعاقب کرتے ہوسے قلعہ بن وظل موسحت " ان دونون مختلف بيانون كانسط تجمينين كرسكة وبهوا إي أشكم الدينكي رياده وفعت كافيال كياحاسه اوركوني وهرمي منيس نظراتي-

للعي كمي تمي مود اكرون - ابل حرفه اورزر احت ميشيد لوكون كومسية يناه دِي كَنِّي- ما لَ هُنبِيت لا سِمْ حَمِع كِيا كَيَاتُواْس كَي مُعْدَارًا س قدر ز تی کر حمد رفوج کا برسیانی مارسے نوشی کے بجولا مذسما یا تھا۔ محدث وأكرحيرني الحال فوارتم فلافت مين مهت كيسرايه وافل كرنا تعامكراس کام لیاسے ان سے معوّق فورا کفت کردنیے جاسے ۔ا فوج كوبلوايا اورغنيمت كاروبيلفت يمردياك استنتم ى سنة حبى قدر فائده وظايا أس كا أندازه اس سان لفسيركساك بعدمي سن فاسماس فكرسين تحاكردار یما حارے - وہ اسی نکرمین تھاکہ فاکرا ان ایک برسمن عاضرموا- اورنوعمزوا مح كى طرف محاطب بوسك كيف ليكاد مبت ميتي جدين ميرويتين-اورمورسي مبين- للذاحب صابي افنال مندم مردکرریا ہے نومیرانجی فرض ہے کہ آپ کو اپنا و لی تع ورجهان کاب میرسے امکان میں بوا پ کی مدد کروں را کلے ولون اس برانے اور نامورشرمین اماب سروار تھا ج مے اور نامورشرمین اماب سروار تھا ج مے اور نامورشرمین ہے نا مسیمشہورتھا۔ اس کوسید معسکے راحاتی لاسٹے کوئی تعلق نہ ت وممت جور که وی موکیا - اسلی مربی عقا ریاده ترصد میااوت گزاری اورمور تون کی لوهاسی مین مرف مواکر

ایم پیمن وسعماری خوارکایده

پ *ا سِ مین دُ*رنیا دِی ا وردِینی دونون تونتین کھیں۔ ا ورکسی ر ا جد سير حلركسك كي حُوات مزموتي-امس كى سلىفنت امن وامان اورفاسغ اليالىسے حب اماك مرت ب قائم رہی تو مذاہنے اُس کے خزانے میں برکت دی۔ اور اثنیٰ دوکت ، پاس جمع ہوگئی کرمنبدوستان سے اورکسی فرمان رو اسکے قسفے ی-اس را خبرسنے حبب دیکھیا کراپ نوا بنرسیت زمادہ میو گیا ، توم س نے شہر سے مشرق طرف ایک حوض نیوا یا۔ صب کا دورسو م تمعان عجراس ومستصه امدرايك فوب صورت مندرتعميركرد باج كاس رسے دورمین مخفا-اس مندرمین اس سنے امک کرہ موایا اورا سمان مونے کی فاک کے حالیس سی ملکے رکھ دسیے -اور ان کے علاوہ موتنيس من سُونار كھ كے اوپرستے بيُوا و ہا۔ اس خزا دربرا اك بیے اور اس میں ایک موسانے کی مورث رکھی ہیں۔ اور حوض کے گرداگہ س را جہنے درخت لگوا دسیے تھے جو اس وفت کک مرستورہا نم مین برمهن كي زبابي يه الفاظ سُنت بي محدين قاسم كى سيارى فكر دور موکتی۔ وہ فور ؓ اُکھر کھٹر رہوا اور بریمن سے کہا '' اچھا کو وہ مقام حل کے رولت اتا دو- برسمن نے رمبری کی اور محمد بن قاسم سع اپنے مشیرون- خلوسی رفدام نے برسمن کے بچھے تھے رواز موا۔ سیرسالارع سے الفاك الذراواخل موست مى و في سوسي كى مورث ديجي حس لربر مین سیلے میں کرچیکا تھا۔ اس مورت میں انگھنون کی حکم بعل اندار س تاریک مقامین خوب میکتے نظ آنے۔ سب كرمحدس قاسم كوتار يكيمين إس مورث يرمسي زمزه وكنسا كا دموكا بروا- حيائجة اس منط علوارميان سيطفيني كي- اورواركرسن مي کو تھا کہ بریمن نے لیک سکار د کا اور عرض کیا تا مصنور۔ میں وہ مت سے صبے ملیان سکے راجہ سے با دین سنے بواکے ایسے فزانے کی تھے ت پر سب كا علاور تودو ساست كوي كركميا ومحدين قاسم في بريمن كانا

ے حکم دریا کہمورت اپنی حِگرستے مرشا لی میاستے ۔ نوراً اس حکم سے او ہرمندرمین رکھی تقی۔غرض میرم ومحدلين قاسمنے ارا وہ كيا كہ نوراً باركا ہ ضلافت مين روا مكروسے ان کرانے میں کہ مہر سندھ کی تیاریان کرتے وقت حی کی ہے رداری برشروع کرتا بیون- بهزاخ آج کو اورنیز محدین قاسم ن داخل کردسنیے کی میرونست فکرمتی تھی۔ ا و دبييركا حساب بجي محدس فاسحركولكمقها رستها عفاجو ميأ تے میں د اخل کیا جا تا تھا-اور اسی خیال سے جي من قامم و فكريم كرخه النه خلانت مين كوني رقومنين صحي ما ں ہونے پایا تھا کہ نوعم*ر دارع*رب کے نام محاتج بن یوسھ کے اس تعمین لگا وُن گااس کا دونا اسی قع وارتی کی تھتی جتنی کرمرف موسیم نے جمہور کی اسے کو ترجیجوی۔

كيك مركارى وم كاداتى

ول کرکے کھرد اخل کردون گا-اس عہد کا بوراکرنا مجھیر فرف سے علاوه حجاج ننے تحدین قاسم کوا ورا کھے فرصفے ا درا پنی فنو مات کا سالیہ عارى ركھنے كى بدايت كى عتى - اور دىنى ترقى كى ماہت بھى خاص طور برتاكىدكى تمى كرموحيان كوئي قديم متقام بالمشهور شهرموتوه بالنسحبرا ورمنبر حزورتا كأ كيه جائين- جِاسِي كَمْ فَلْيُفَةُ وَتَتْ كَاخْطِيهُ طِيْصا جاس- (ويسلطنت (سلامي ا کا سکتر بھی مباری پرو<sup>ک</sup>

یہ خط یا ہے ہی محدین قاسم نے وہ خراندا ورجواسرات عراق میں ان

روانکیالیا کردیا ۔ اس رقم کے میو کینے کے لعارتی جست دوش سواراس ملیے کہ بوری وونی رقم خرانے مین و الل مروکئی-اس کا متبوت اس سے لہتا ہے کرحساب معلوم برواکداس فوج کشی کی بابت محمد بن قاسم کوکل تھے کر در درہم (ڈیٹرھ لرور و میرکلدار) دسیے سکئے تھے۔ اور محدین فاسم کی طرف سسے خرا کنے مین جور قع داخل مونی و د پوری باره کر وردرسم (بین کر در روسید کل ار) نقی مست رت میں برخمارز بان سے نکالا دواب ہماراغطتہ فرو سوا۔ آو ر ے ول کوتسکیں ہونی اِس کیے کرتین کردرر و بیہ اور راحبر واسم کام

المين لفع مين ملا-المين لفع مين ملا-

مآتآن سنے ثبت خانے میں عربون کو جوخرانہ ملااُس کی ونیا میں مری کی شهرت | شهرت مروئی-میهان کاب که عربون کی عام اصطلاح مین اس شهرکا اصلی نام هیچیا جومبت تھا اس کی نسبت جے نا مہ کا بیان ہے کہ فتح کے رقت محدمن قا نے اسے بھی عوات روانہ کر ویا۔ بہرسے سیاحون اور متبرستہا وتون سے معلی بیوتا سِسے کہ بیر قدیم سندر مدتون کاس تا کم ریا۔ ( وربرا برلوگ ووردور اسے درش کوکا یا کہتے تھے لیکین شوانے کی مورت کا تذکرہ کسی نے ہ لیاسے حسب سے خیال کیا جا سکتاہے کہ مکن ہے اس کی جاراور کو ائ

عسب فتوح البلدان بلادرى ۵ فرج مبیت الذمب سے معنے مونے کے گری برکت اور فتوح کے مین۔

ملتان کی مزمبی قعت

رت قائم كردى كى مور مكتآن قديم سنبدو دولت سنبده كاشا ليستقربي ندتها ملكام إمعبريكي كقا-اس ی مباتی تھیں ۔ لوگ مشرقی ا در هندی مما لک ستندست کرے شرے سفہ طے کرکے شهرمتے اندر ٹرسے کم ب اورجو شہر کے با سرمہاط اون کے وامن مدین تھا۔ یہ و وسرائب خاند مغربی مندوستان کا مرکز تھا۔ تمام اہل ملک کے ہ برکی عقب بت تھی۔ لوگ دورد ورسٹے اس سے لے سے ایا کرتے تھے۔ کھرون کی منصنے والیا ن°اس کے نام ے دش کو حانے تھے۔ اوراس کے گرد طواف کرتے تھے۔ ه مرا در د ارصیان منڈ ایاکرتے تھے۔ اس سے نان وسشوکت کا انداز داماس سے میوسکتا سیے ک سلمانون نے مکتان پر تبصر کیاہے جد نزاد سٹرے کا سے ین گرفتار میوسئے جواس مُتِ فانے کی خدمنت مین سروقت ہ تے تھے۔ اہل سندھ و تت بسرطرح کا قیمتی مال دانسیاب جوا س عدد ا ور دیگرشیم کی حومشیومکن لالاسے چرا معاست سکھے۔ اور اس کی پوجا ر مائے میں کے انتہا خلفت کا ہجوم ہوجاتا تھا۔ حاکم ملتان کے لیے ہی مندر ایک طری آمدنی کا ذرئعہ تھا۔ جنو بی منبد کے زائر ہبت کثرت سے س عود قماری لاتے تھے۔ اور انبے دار تا برح معاتبے تھے۔ اور یہ عوداس قدر ميتي چير عقا كه في من دوسو ديباريد فروضت مروتا عقا- اس ۵ آج کل کامن منین به نام اس زمانے مین کتورسے بی ور 0 مرمع الذمرب مسودى-

مندرسین دومورسین رکھی تقین - اورسٹیورتھا کہ ان سے بنانے میں بی اور تون

قوت سے بھی کام لیا گیا تھا۔ اس لیے کہ عام اعتقا دسین کوئی ان مور تون

اکر شیوسندن سکتا سے کہ اگری ان پر ہاتھ تھی رکھندی گاتو یہ بھی شمعلوم ہوگا

اکر نیسے کسی چیزکو مجھوا۔ کو یا قوت لا مسسلب موجاتی تھی۔ بادی النظر میں ان مور نون میں سے ایاب سئونے کی اور ایاب جاندی کی بنی ہوئی نظر آئی تھی اہل مہند کا اعتقا و کھا کہ ان مور نون سے جو وعا مانگی جاسے فور آئیوں ل

اوروه تبت خايزهس سے خزانه نكالا تھاوہ تومندر كاسيے كوا كا عالی شا ن قصر عفا- نهایت فعنی آبادی کے اندا س کا ملندگیندا سمان سے ماتین آنا اصر سے نظرا ما عما- منحوشنا كندورميان مين عما- اوراسك كرويوها ربون كوسن اخإنز كال م م کان سنبے موسئے تھے۔ دورت اس در میانی کنن سے اندر اماب سخت کا تھا-بوتہ سے پرگویا جا رزانو بھی موٹی تھی۔ اس کو مین ح کثر ۔۔ میں اسے مسکتے تھے إدراس كنرت سف كرسوا آ تكهون كي حبيم كاكوني حقد تندين فطران محسا أنكمون كي حكم وهوا مرجر المسام موسكة محف مرميسوسف كاتاج عما معمل ان سى مو أى تحقين اور دولون ع تحدر الوبريه عجير تحصير تحدبن فاسحرنے اپنی فیاصا نہ رحمد لی سے ان مندر ون میں کسی دخل منہیں دیا۔ ملکہ مہلی نون سے زیاستے میں بھی برا برا ن کی برستیش جاری رسی - برجو کی حالات کھے گئے اُسی زمانے کے بین حب مکمان مسلما نو ن لف قبضے مین تھا۔ اور مغربی مسیّاح اور حغرافیہ نوٹیس بلا دمیت رہے کی سیرکا آتیے رستے تھے۔ فہانچہ مکتاً ن کے مسلمان فران روا وُن کوھکومست عرب ررسے سبت طرا پولٹیکل فایڈہ حافیل موقا تخفاره بالبجى زبر دسست مبند ورا جبره كمركب مكتاك سيحفتح كولين كأ ارا دد كرت تصفي أومسلمان شهرس كها كالدب بندكريس حمارا ورون تووهما دست یک کداکرتم نے اطابی سے یا تھ مردوکا توسم محمدارسے دیوتا کو توطر والبین سنے اور اس کی ملحصین کیوٹر وین سنے۔ ان بالون سیے سنتے ہی سند راحبركا سنيا استكفت تكلف اور مجبور بيوسكم والسين هل حاشف عظم مَلْنَا ن سے طبیت میں خانون کی تسعیت امات اور مرانے الذی پراتا قبیمورنے کا کھتا ہے کہ سامیسے میں۔ وستان میں اُن دنونی سا ست ااُک نسبت ایک

٥ احسن لتقاسم في معزفته الاقاليم بعن من علام دينها سي مقدسي عيس من الزم يسودي

ندرون كميمنتعلق تحييك اوركيبيء مياك بين الفآلات لنظرا آسيه والهل برسيم

کامقیمورنے لکھا ہے کہ سامی سندوستان میں ان دنون ساست کی سبتاکیہ عظیرالشان مندر کھے جوسمیشہ سر دیجے فیا ص وعام رہا کرستے تھے ملتان کا ایران دیائے ایک مندر بھی انحفین میں شمار کیا دیا تا تھا۔ بیرات و وعالی شان سندر کھے۔ کا بیان

ایک مندرایک میارکی گھا ٹی مین تھا حس کی جو ٹی سطح زمین سے ایک س اگز ملندتھی۔ اس سے درمیان میں اماب لوسیے کی مورت رکھی تھی صب کا قدر قا سات گز کا کفا۔ اس محمت سل اوجار اور ارک الدنیا جو گیون کے رہنے کو مکان نبے تھے۔ قریب ہی تعبید طر موا نے سے لیے قرا ل گا میں بنی تعین لوگون كابيان سيم كريد مندر درشن كيف والون سيم تعجى في لى مندين ماياكيا و وسرے مندر میں دومور تن تیں ١٠ مک کا نا م طبلکت تھا اور و وسرے کا زنگنت یہ دونو ن مورتبین میار کھتے میلومیں طیان سے کا ٹ کے نکا لی گئی تھیں۔ اور نهایث میں ملند<u>ے کے</u> کہ تقریباً اسٹی اپنی گزگی کمبی تقین - میر مورتئین دور و<del>ور س</del>ے نظراً في تقين- اور درشن كرين والصحب بالبرسي التي تصاور السفيمين اِن کی صورت نظراتے ہی سی سے بیسے من کر کریتے تھے۔ اس د مرمین مہا ان کا کم متمام عَمَاكُهُ الرَّاتِفِي مَّا كُونُي سحِدِ وكُمْ المُعُولُ كَيا نُورُس كَا فَرَض عَمَاكُهُ والسِ حِاسِ ا وراس مقام پر بہوریخ سے حبان سیلے ببل بورت نظر ہی تھی سحبرہ کرسے او اسکے طبیعے یہ ا یک لائق معسنعت مکتبان سے بھے مندرکے حالات بین لکھتا ہے کرمدین حبن د نون ستندمومین موجود و کقا سنید وستان سنے ایک مبار و مہاب کے تبت فانے کی زیارت کو آیا۔ یہ میرسے سامنے کا وا تعدیب کدا ستخص نے تبل میں کو وی میوئی روئی لی۔ مهبت سی ٹو بی بناکے سرمیر سکھ لی اور عربی سیاح جرستدمدمین آتے بھی تھے تو کچھ تو تقصرب سے اور کچھ اس خیال سے کو ن کے اعتقاد میں مب خانے کی زیارت کو جانا ہم ترک ہواندر وا سے کا ارادہ ِنَهُ كَرِينَ سِادر اِسَى وجرسے وہ مِندؤن سے جو كچہ حالات وريافت كرتے تھے منوفن ے معرسلمانون سے پو حمد لیا کہتے تھے۔ اور ان حالات میں ان کو حذِر ان حکیم عبی نہ تھی کرآ زا وا نہ طور پر فو ومسٹرر سے ا ندرہ سے ویکھ آستے - تاہم نیے کوئی مرا اختلات بھی منیں ممکن سے کرمتعدد مندرمون-اوریہ دنوں بیان درجُداگا مذبخا او ال سے علاقہ رکھتے ہوا۔

انيي م في مين با نده ليا كيه ما تقول كي المكليون مين با ندمى- اورور ے کوے ہوکے ہرمگر و فی میں اگ لگا دی - اک کے ملتے ہیں اغان کی طع اس کا سارا شبح روشن ہوگیا۔ اور وم محربین ہل کے مرا سے کہ لوگ الس مندرسین جاسے نؤ دائی قربالی کی طريقون كي كياكيت تمهر الغرض محبد مبن قاسم نف مكتان كو فتح كريك انتطامات شروع سكية المبتان دم رخاج ئى رقمين شخص كبين- رعاماكه شاماكم ن سيم كما حقو في خلاف الأسرع توابع لیم کرسے کی - درمان کور میرکارا داکرنے اور اطاعت کمیشی سے بسکرنے کا انتظام ا من مک یا بندی کرنا بردگی -امیردا و دندین ولیدمیانی والی منتها ياكيا- يومحدون فاسم نفي حزيم بن عب رالملك تميمي كو قلعه مرتبا لورمين كمهم وبانناكه ويان كاستفالم شامسكي سي كرس - إس لي كربير فلعرو لب معجبتكروافع عقاملتان كي بعرف د بخودسلما لوك كامطيع مركبا عما مکتان کی عامرهکومت عکرمترین ریجان شامی سے ہاتھ مین وی اور ن خبر بمهر بن غلیه مدلی کوقلعه حات ۱ حتهٔ د ا در کرور برج تو ابع مکتهٔ ک تصف کران مقرر کیا-اورخو دهیندرو زست کیفی مکتان می مین تیام بندی ہوگیا۔اس زمانے میں اس کے سجراہ تقریباً سجاس سرار سوار کے کھے۔ اور سی جنر کی کمی نہ تھی۔ اب ساماملک سنده نع مروکیا تھا۔ اورراسے و آسر مے کل عبو فعا مساكر خلافت كحقيض مين تكھے -ليكن إن متواتر فتوجات سی بے نظم اوالغرمی میداکردی تھی کہ اس کے ول **ہو** ہی<sup>ر</sup> ، مگاب سی سے فتح کرلینے پر قناعت کرسے ۔ م س ال کی طرف تشمیری حارود تاسهیو مح کئی۔ اور سِمالیہ۔ کے طریقنے سینے روکا اب سوا اس کے کہشٹرق کی طرف مرخ کیا جا ہے

مین قدم رکھیتے ہی ٹری ٹری وشوار ہون سکے منٹیں آسنے اور نہرستاری بعست قوتون سيخار كمعاسك كااندان يمامحه محدمن قاسحري مكند دوصلكي مب دشواریون کو ۲ سیا**ن کرلمیا داور ول مین علما ن** کی کرهب طرح سنیم امبندوستان فتح كراراهاس -لىكين ستيده كى لط دكى فتم بوستے ہى تنی ٹری خُراُت کرمنٹھ نااس کے افتیا رہے یا سرتھا۔ میرمکن مذتھ لیا دار الخلافت سے احازت حاصل کیے بغیراب وہ آبیب قدم تھی سے

اً ن ونون سنيد وستان مين سهب سي ير ان شاسي خايدان اور ت اور یا قعمت شخت قنوع کے راحرکا مقام محدین نے حملہ ن کا نشا مرنا نے سے لیے اسی منتخب کیا۔ ایک تواسی م كرفنوج سي موركه ركوني سلطنت مارسي مقابل كي خُراً ت ندرسيا اور دوسر سے وسر ہم من سے کرفتنوج مشرق میں اتنی دورسرٹ سے و وقع موا سيعت كدويا ن تناب ميرد شخيت ميو شخيت سيارا سنيد وسيتان برأرا تالع فرمان موسكا سے دربار و ادبار مان کینے کی فرورت مذلاحق موسی ایر بخونر کریک اس نے اپنی کہا مل فتح کے حالات سے ساتھ تنوج کی دانت اور و بان کے راجہ کی وقعت اور قرمت کا حال در مار حل فسط م مشرت کی طرف مٹر معنے کی احار زمت طلب کی۔ دکتید بن عبدالملک منه اس کی الوالع دی کی دا د وی ا ورملاتا مل حکم دید ما کرسیه شک ۱ م تم كواست طراهنا وسيع فليفه ن اس خطاك سا تخد ايك خط انبي معرراطبر فانوج سنسين المركم كريست محدين قاسم كي بالس تصحا ادرهكرد تنى جاتى إكراس خطكوانيه اللي سك ياتحة ننوج روانركرو-۔ حکم یا تھے نبی میں بین ٹاسم نے اس فرمہ دوار بی کے نا ڈک کا م لیے ابھکیم شیک ٹی کو منتون سے کمار حوسلنی اندے اور لیا قت و داون حیثیتو ک

فامل انتخاك تخفاء عرب سيرسالارف، سانامور افسركووس شرارمواه

لمرمقر كرسط فنوج كي طرف روانه كيا- اورحليف وكبيد بن عبدالماك

برسرم

لے مشروک اکر مسلے بیرخط دمیاا ورج ہواب سلے اُسے سے سے فور اُ میرسے ، حا فریونا- زبانی نمبی مجهاو یا کرتم اینی طرف سے بھبی اول تو تبلیغ اِ سلام نے توسیحان اسرا درنہ مانے توحررا ورا طاعت کی درچو است کرنا۔ابی ملیم شیبانی اپنی نوج کیے ہوئے مقام اووا فر(اودے پور) کاک گیا۔ گر وہان تاب جانے میں اسے تجربہ مؤکیا کہ انتنا طبالشکر ہے تنوج جانا وستوا -ياسيون كوب انتها تكابيف ورجمت موكي- اس خبال يسي خود ے پورمین کھر گیا۔ اور اپنی طرف سسے زمید میں عمرد کلا لی کور وا شکیا ورأس سنت كما مين تم كوابك وسي سفير ساكت فنوج روا يُركر تا بون ولا ك بالمی قنوج کے راحب یہ بھی کہنا کہ سمندر سے لیے کے حارو دکشمیر کا م اجاكن اور سردار ون سن اسلام كي فطيت وقوت كي آسك مرفي كا و اور بمسيدسالأرا فواج عرب عما والدين فحمد بن قاسم كيمه تا ليع فرمان مبن يعف نے اسلام قبول کیا۔ اور تعض ، رار خلافت کوخراج اواکررسے مین ۔ تزيد بن عمروكلاني في اورت يورسي منوج كي راه بي-اوردب تاب ننوج کی سفارت ہے کئے گئے محدین تاسم نے اپنی نوج سے کے اور آگئے قدا ا ورفاص جدودکشمیرے یا س<sup>م</sup>اس مقام کو جاسے معالتہ کیا حہان پر راجہ ڈا<del>ت</del> اوررا حبشمیر کی سرحار ملی مر کی تھی۔ دریا سے تھیلم سے ابتدائی یا سخ تشمیلسی امضیولیسے سے ماری سونے میں اور سیس سلا کے کے عطے تھے نے اتنی سرما الا الم کا۔ متما تركيب كي ليد درختون كي الأب قطار لكا في تحتى - بدمقام في ج ست کشمیر کی سرحد سرمندین ملکہ مس سے امذر و اقع سیسے ۔ محد میں قاسم سلام ہالت <u>بورخ کے اُن نَشا نات سرہ کو پیر نیا کردیا تاکیک آ، نون کونمیٹ معالم مرت</u> لطنت اس مقام پر آستے تما م ہو ئی سے- برکارروا ڈی کرکے وہ کھھ ملَّقَ كَ مِين والسِيلَ يا- ا ورقِلُوج سے سلفا رست سے و السِي اسفے كا انتظار رنے لگا۔ تنوج بران دنون و حصل راسے ملیے سرحنی کی مکورت تھی دوا درمازننج ستان محتے تمام را جا وں میں سربر اور دہ اور زبر زیست تھا۔ تمام مندما

طنتین اس سے ایکے سرتھ کا تی تھیں۔ اور اس کی غطمت کو مانتی تھیں۔ صدال طنت کے فرمان رود کون کے جنیا ل ایت سنین گزری تھی کر کو ٹی قوت ان۔ بن بهوننجي تواس نے خلیفئرا سلام وکتیدین عب الملک کا خط کھول برہم ہوستے حواب دیا دلا سے ملک تقریر اتحديمېيشىدىمارى دىياك بېقى رىپى كېھبىسى ئىمن كواتنى دېرا ت امر کی *گدیما ری بر*۔ رعدمین قدم *رسکھ سنگے۔ حب* سماری کسبی قوت اور ایسی سنے تو تر لوگ اگرامسی سبیودگیان اور البينے محال وہے سردیاا رہ اسے دل مین سیدا کرونو محصے ک<sub>یر</sub>مرو امنین - بیرا مرنا منا<sup>س</sup> بن تحقیما حیاست - در منه اس گفتگ ا ور اس غیر ممکن دیمو س<sup>ی</sup> ے یاس و السیں حائوور کہو اس مین شک مہنین کر ہم آکس میان کو برطرتے رہتے مین جیس می غرض مرت اس قدرہے کہ مشق سک پریاری (جھیۃ يه ندسمجُو گرمهاري مانتمي للهُ أميُون تسب تمكر كيرف بُده ها صل بوسكُ كُو لسِر، اب لشِّا نَيُ مِي فنيصله كريه على يا تومين نتحيا ب منو ن گا ا وريا تم مُحه مير نى لب مېوسىكى يەنىڭى دەنگاك كاۋىسى وقت فىيصلە بۇ كى جىب بىرا ئى سىلے آيكە تور دسرے كى عظمت كالمتحان سوجا سے كاك نتزنيد كأيه ميغاه حب محمدين قاسم كومهو سيحا أوا صحبات مدین حمیع کیا. دورسب کی طرف منحا طب موسے کهادر حدا سی جهر یا نی آدی دى كئى- اوتيسينيية اسلام سي كى فتح بو ئى - اب بهين ابس كا فرستے مقابل

محدثانهم نے تنوج برا حاکا ہورا ارا وہ کردیا

عجواني فوج اوراني فالخيون كي زعمس كيولامنين ب سیسے که ضراکی تنقوست و تا سیدیر کاروسیرکے ما و ئے۔ سم کولقین سے کریم اسے سے سب حارمغار ک کرلین سے اور نمالب ومنتحة إب ميون سنّے " جوان مميت سروار كى يولقرم » لوگ مرنے ادرحان دسنے سرتیار موگئے ۔ حملہ اور ایکے کی طرف کوج سا مان مبونے لگا-اورمجی بن قاشم نے بیے تکاعث اس سے دا۔

یا سم نے م**یں** مصرمین ملتمان کوفتح کیا تھا۔ نتے سے میں ایجی وہ ابنيه وربان في عجاج العاج ركيآ لتان بی مین کھاکہ الی سال سے اختیام براسے <u>اَقْ ف</u>رهوینا لم فا نی ه يدلشان وانسرده خاطركرو ئون بيرحن لواليكل تغيرات كا انارنشيه مواكمة نام سنه محمد من قاسم بهت منی مترو د مروکیا گو است و کیار من عل ، کھاکہ وہلیلے حکومت تقروکس کے یا تحد مین وی اورمیرسے ساتھ سنے آنے واکے والی لفرہ کا کس ہاہیں۔ان افکا رہنے یہان تک ستایا کہ اس نے اسلے مطب یتوی کیا-اورملتان چھورسے تغرورمین ولیس اول ہ سیلے ہی فتح کردیکا تھا۔ بیان آسنے سے اس کی غربس می تھی کہ خلافت سيرجة الانكان قربيب بروجاسي-تعرور مین میریخ کے می کرین قاسم نے میان سے وکون ورقحفهرك إحهار وارامخلافت كاانتطاركه ت سنے آگر حدمحدین قاسم کا حوصالہ سیت کرد

عُمَاكُما - لَغِرُورِمِينَ مُبْعِيعِ مِبْعِيهِ حبب ول تَصْرِدْ مِا تُوسْهُرُسِلْمِيا ن بِرِا يَابِ نِو ر دانه کردی- اقبال سنوز با وری بر عماکه نوئ کو اسلی سے کا م لینے وبن فرنے المجمی هرورت ندمونی- اور اس سلمیان نے سبے لطب بھرے سے سراطا و دلت اسلام مسك تابع فرمان موسكيُّ حب سَلِّيانُ ا رطاعت مي المحفيكا وياً- اور فے اطاعت قبول کی توشہر سرکست سے اوگون سے بھی حا فرمو کے اطا ا طاعت کیا۔شہرست متوکل یالندعهاسی کے زمانے مدین نجریمی عسا تَصِرَهُ كَاحِمِلِانْكُا هُ يَعِفًا- اوران سبح حها دكا الأصعمولي نشا مذ بنارستا تَعْفاً وجہ پرتھی کہ سرست سے رمینے والے مروم آن ارڈ اکھنے۔ا درا نیے اس نراق مین <sub>ا</sub>س قدر شخت ِ رور تفنیوط محف که نزار کوششش کی ها تی تقی مگرو ه منار سی منرنی کا ساسلکسی طرح موقوت می بنین مونے دیتے تھے۔ بِ مُحَمِّدِ مِن قَاسَمِ نِنْ وَكُيمِ الرَّبِي شَهْرِياً سِمَا فَي فَتَحْ مِنْ مُكِثُمُ تُواْ ف كية كوحما الني ملب روصلكي كالكاب ا وارزبر ومست منونه و كمهايا- إس حرتبه أ كريح نتخ كيا اكسى ادرا نسركومه نبين روا مذكيا ملكه خووسي فوج بيقيمي مشركترج فيرحما أوربوآ میان کا فرما ن رو ار اِ ج<del>ه و در بر</del>سب کا شار تھی منبد وستان سکے قوی چک<sub>ا</sub>ان<sup>ن</sup> مین تھا۔عساکا سلام کے مقابل مین آکے صف آر ابروا ایک بخت اوریت ملیک دینیے والی اور کی برگی محمدین قاسم نے نوب وا دیشی عبت دی۔اور هوسرمرونکی و کھا سمے دو بری فوج کوفشکست وی - اہل مند بسیا موسے اور شہر پر سلما کو ن کا قبضد موكيا- بها درمن روسياسي شهر تحقور تحيورسي تكل سكته فودر احبر كي نسعبت لين معاوم كمراس غريب كأكياحشر بيوا-لعض اوك كيتي مبن كه غيرت مندر التقيم عرلوب سے مقا بلدکرشے عین معرکہ حبائب میں عبال دی۔ حیالنجہ اس واقعہ کی م کرج وہی خمرہ جمعے بچے نامری مصنف کو رج لکھتا ہے۔ جمان کے راجردر و مربا دوہرسف اپنی بس جا كلى كتهمت لكاف بركويى كے ساتھ دغاكرت كا إدا ده كيا تھا عربي من حرف و "اور "ى" ا يت تفريد يرحرو ف من كركمين نا دانستكى سعنوى قواعد عمى الفاظ ين مى تصرف كرك أن كربكام دیا کرتے میں - کرج اور کورج کا تبادل غالباً اس وج سے مواسع -

ریق اس خرسے موتی ہے جرکسی السیے سیا ہی سمے جوش جوا مردی کو فا سرکر س نے خود اس معرکہ مین شرکی موکے جو سرشحاعت وکھایا تھا۔ نخن قتلنا دا برگ و و و برگ 💎 واکنیل نروی میسرگ نمینسرگ رہم نے وآسراور ووسروونون راجاؤن کوفتل کیا اوراس وقت میدان کا یہ ا کال تھا کہ کھوٹرے کو یا تنسرطا مرتھے کہ اپنی ما بون سے برا برچونے پر جویخ مار

حَيْج كومر القريباً آعُديبي ميني موكة تحص كرحادى الله في الله هدين ادليدين عالما دلید بن عبد الملک بھی رئم اسے عالم حا ودان مواج حجاج ادر مس سے خاندان ای **ک وفات** کا نیے تمام عہدمین طرامری رہا تھا۔ ولیڈنے اپنے آخرعہدمین حجاج کے مرتبے سے سيك اراده كيا تقاكران كال سليان كوتحت وتاجت محروم كرد-ب دلیدکے ببدهکرانی کے لیے نا مزدکر کیا تھا۔ اور حس کے لیے ولید سے پیلے ہی مجیت کی جاچکی تھی۔ ولیدسانہ اپنیے زما نے مین کوشش کی کہ اسے محروم کرسکے اینا و لی عدانیے میٹے عبدا لعزمز کو قرار دے۔اس مارے مین بیمان کولکھا گیا کہ ولی عہدی سے باز وعویٰ ڈا*ل سنگرو*ہ انبی اتنی ٹری ساطنت سے يونكردست بردار سوسكتها تمعاصه حذا كاركرديا حب سيلمان كي طرف سعه انكار سوا آو ولید سنے اس امرکی کوسشش شروع کی کدمتا زابل الراسے اور صاحب انراو کو ان سے کثرت راسے حاصل کیے۔سلیمان کوشہا دسے۔ دورانیے بیٹے عبدالغرزیکے لیے ند خلافت خالی کرہے۔ اس غوض کے لیے اس نے تمام والیان ملک اور خراج سلام سے راسے طلب کی ۔ جبانج بن بیسف ادراس کے والبتکا ن وامن بتیبرد فحمد بن قاسم نسے دلید کی اے سے اتفاق کیا مگراس امری مکمیل نرمونے یا کی تھی له تجآج مركبا- اور جاج كے معربي وليدكوسلمان كي معيت توطف كاموقع نه ملنے يا يا تھا ك رض موت نے اس کا وامن میرا ۱۱ ورد بی عهدی کاخطاب سلیان می کے قبضے میں جو کے وہ مرکبا۔

ے ابن خلدون-

ے نتوح البلدان بلا ذری۔

## بأرببوان باسب

محراب قاسم كاانخام

سلیمان بن عبدالمنک حب عبالی سبے مرنے کے ابددارت تحت خلانت م عبداللك الواس كے خيال مين شايد جي جسے زيادہ كوئي شخص اس كے حقوق ادر اس اغراض کا دشمن منه کلھا- اس بات کا اسے انتہا ہے نہ ما د ہ صدمہ مواکر اس کے تخت بون سے کھ مینے سیلے جاج من پیسف نزر اجل بردیکا تھا۔ اور اس محفوظ خاندان المین مہونے کیا تھا دہا ن کا ماس کے دست ستم کی کسی طبح رسائی منین ہوسکتی تھ عجاج سیلماً السیمان شے میغضدی رل نے حب حجاج کو نرماما توارا وہ کہ دیا کہ اگر حجا بن<sup>خ می</sup>ن كاعنا و البيعة توا منا نترقام استم اعزا واقارب اور استحمر والسيمكان وامن ا ، فيصوص فتيسبرا ورمجمد بن قاسم سنت جو عيا جسكها تحديباً دار، (وراس سك نما مو م متعلقیمن مین تھے۔ اور ان میں بھلی زبارہ تر تھرین قاسم سے بوجھاج کا ابن عم کھی تھا در داما دبھی تھا۔اس ظالما نہ غرض سے حاصل کرینے کے لیے سلیمان نے مستدخلانت بتبجیتے ہی بزمد بن صلب کو والی عراق متور کیا جو حجاج سے بیمنون میں تھا۔ اور ب سے زیاد ? بے رحی یہ کی کہ ایک خارجی المارمیب تخص صلح بن عبدالرحمل کے اتهمین خراج ده دل کریدنه کی فایست دی جس ہے زیاد دسخنت انتقام کینے ا فا ذان محليَّ يَهُونُ مُرْمِوسكما كما اس ليه مجاج في رِجَا رُجَا رُوارج كولب إكر كم عنا ٥ رباوكرو يا تقياا ورغا عته صالح كاعباني وم حجاج سے باتھ سے مارا عاميكا تھا- إن دونون ، فدا ترس لوگون کے ہاتھ میں آفتیا رات و کے کے سلیمان نے حکم د مید با کونسل عقیل بینے فا زان حجاج کے لوگ برابر ماخو ذکر کے نتل کیے جا مین - بزیر میں مہلب کا مجا کی الملك بن مهلب إس خونه رني كم كام بر بالاستقلال مقرر كما كميا جو حجاج سي لو کمر کی کے طبح طبح کے عذا بون مین مبتلا کرتا کھا۔ لیمان نے اِس نو زیزی کا اِن عام رہے ہی می رہن ۵ فتوح العلايان وابن اثر.

ليفهلما ن

لحفن فراتی عنا دی<sub>ه</sub> ولایت <del>سنده سے مخرول کر</del> دیا۔ وراس کی حکمیز مدس الی تررکرے موانہ کیا بریدنے نور اسا مان سفر کیا اور میں روز مین وا**خل** ۱- دیان هر سختے ہی اس سنے محاربن قاسم کو گر فتار کر لیا مجرمون کی طرح فی ط سکے المعزول کرکے ے بنہا کے۔ ایک یا وُن مین رہنے بین طوال وین۔ اور اعوبیرین عمل می صبات الگرفتار کرایا گیا مین عراق کی طرف ر در انرکیا- اس وقت محابین قاسم کو زمانے کی نا مدری کاخیال آیا اورب اختیار اس کی زمان بر بیشعرهاری موکیات افناعوني واتى نتتَّ افناعُو أ رلوكون في تحجيه مناكع كرديا! اوركس جوان كومنا في كميا أ وه جوال جوسميد دن كام آئے - اور صرو وكى مفنبولى كے ليے منها سب مناسب تھا ) فارسی اور انگرنزی مورفین نے محدین قاسم کی معزولی کا بالکل ایک بنیا قعته بیان کیا ہے تھے وہ یہ کہ راہے <del>واسرح</del>ب مارا گیا تواس کی دوحسین و نازنین ا<sup>ی</sup> اسمو نی ک<sup>ا</sup> لم اون کے ماتھ میں ماخوز مومین ان میں سے ایک کا نام سورج و بوی اورد وسری الن ا برال دایری تعامی بن قاسم نے ان او کر کیون کو ب حفاظ مت تما م مشی غلامون کی حرا الدر مکرنزی مین بغدا در داند کیا۔خلیفہ دفت نے ان کو حنیدروز کار ۵ اس تھے کوتمام موسفین فارسی سنے جج نامہ سے نقل کیا ہے لندایم بھی اس کو چیج نامہ ہی رانقل کیے وتیے ہن ہاکداس کی محت اور فالطی کے انداز ذکر فیا ہا اٹھی طبع موتع مل سکے۔ ۵ اس تعدکے بے سردیا ہونے کہ مہلا نبوت میں ہے کر ککھا جا آ سبے وہ بغدا ور وامثا فَى تَسْيِن -حالاً نكه بني اميهك اخرعهد ماك ومشق مبي وار الخلافت. را- بغداد كا وار الخلافت بونا در کناراس وقت مک اس نام کا کوئی شهر سی نه تفایدندراُ دکوسنی عباس سے و دمسرے لبيدين وليد تفا-اس نا م كاكوكي خليفه ني اميرين منين سبت شابداس سے مراد و لبيد بن ویدالملک ہے حس کی طرف فرشتہ نے بھی اس واقعہ کو منسوب کیا ہے۔لیکین یہ بالکل غلط سے سیا ادمی بناسمی مغوبه انتطعی طورب<mark>ا در متبرسے خبرور همین</mark>ے نز دیک لیمان میں عبدالمک سے عهد میں مولی

م سرامین بھیے یہ یا-اس کے معبی خلیفہ کوخو دہی میر لڑکیا ن یا دائین اور <sup>ا</sup>س کے حکم امنے لاکے مبش کی کمین فلیفہولیدین عبدالملک نے مترج سے کہا ان سے چھولاد تم روزون میں طری کون سے "۔ سورج داوی نے کما'' میں طری مون مول فیلیف نے بڑی مہن کواپنی خلوت میں ملایا اور تھیوٹی کو دوسرے وقت کے لیے م کھا رکھا ب سورح و آبِي بنے ابنا كھونكھوك جو كھولا توخليفه أس برنزار وإن سے عاشق موكيا ى سٹا نېزاوى كى متحياب نظرىنے اسے مجنون نبا ديا- بىتيا بى سے ساتھ اُ س ت ویوی کواپنی طرف کمینی اتو و ه که کمری مبوکئی- اور با دب عرض کیا ' <sup>د</sup> مین باد <sup>ه</sup> وسترر احت کے قابل منین مون اس کیے کم فحدین قاسم نے ہے دو اون کو تاین دن کاب اینی خلوت مین رکھر کے حصنور کے عشرت سرامین بھیجا ہے ۔ اِشا مہریہان اسا تتورمو تنكرما وشاجون كوتولسي وسوائ كالمحل نزمونا عباسيي وفليفرتواس ین پر دیوا نرمویی رہا تھا ہے جاہشنتے ہی اس مین اتنی تا ب نررہی کہ ور انحقیقات بھی کرتے۔ فوراً قلم دوات طالب کیااور خاص اپنے یا تھر سے لکھیے بیرحکم نامید حاری کردیا که محد بن قاسم حمیان کهین موانیع آسیب کوبیل کی کتی کھا ل مین سکو آ وار الخلافت میں میونچاکے محدین قاسم و محتے ہو بین تھاکم اُ سے یہ منشو زمل ملام من مے نہایت ہی اطاعت بمیٹی سے ساتھ فرمان خلافت سے آگے سر کھ کا دہآ ورلوگؤن لوهکرد ماکه مسب انجکوشلیفه مجھے کچی کھال مین سی کیے قسند وق ملا بندکه د اوروار انحلافت کی طرف رو انزکرد و یمام عهده دار جومختاعت مقامات پر مامور کیے گئے تھے سب انیے اپنے مستقرم رہے اور محارب قاسم کے ہ کا یا رسل فلیفہ کے دربار میں نہونجا۔ عرف سکی کے عرف کما کڑھ نجی بن قالم م سی سے مس طبح حکم بوا تھا ما فر روا علیفہ نے یو کھا در زیزہ ہے یا مرکا ہ اُس عہدیسے آج کا قریب قریب محال ہے کہ دوسہنین ایک ہی مسلمان سے وسكين وليدكي نسبت السااتها كمي ظيج قياس مين منين أسكيا-عمیہ یہ بھی فلطیے اس لیے کہ ہو وجح نامرہی کے بیان سے محدین قاسم آ دے مهنسن کیا تقاله کله و د ملتان می میفیم تفاله اگوی پورسین صرف و د سفیگیا جوفليفه كاخط كي تنوج روامذكيا كميا تعار

عرض کی گئے کھال بی سے جانے کے دوسرسے و لا اُس سے جا ن دی ا ورمہ مین نذراجل بوا م خلیفه نے صندوق کھولا اور لا کیون کو است سامنے بلوایا - اللہ بری شنی اس کے باتھ میں تھی۔ اسی شنی سے لاش کے چرسے کی طرف اشاد رے خلیفہ نے دا ہر کی بیٹیون سے کما سے لا کیو- دیجھ و قام اوگ میرے حکم کی كيسيميل كرتے من يد احكام جب قوج بيوسيخ تو محد بن قاسم ف فوراً اين تيتي مان مرے حکم پر قربان کر دی ان اتنا شنتے ہی مجرفن جاھلی نے چرے برسے نقاب اُنی تعظيًّا خليفه ك نما من زين كو يُوا - اور عرض كرف لكي مو خدا خليفه كوجوبرداناكي ہے آرا ستہ کرے ۔ مُنا سب یہ ہے کہ ما د شا ہ ہرا مرکو اسباب کی کسو فی پرپر کھلیا ست و وهمن کی زیان سے جو کھوسٹے ایسے قیاس کے کاسے مین تو ل سے - محد بن قاسم نے ہاری عزت کی نگدداشت کی۔ ہما ر سے ساتھ بها ئی یا بیشی کا برتا و کی - ا و رکمجھی ہما رسے جسم مین یا تھ تک تنین لگا یا - گر أسسف با دستا وسنا وسندمد كو قتل كيا تقا - بهارسي آبا واجدا و كي سلطنت تباه ویر با د کردی تھی۔ اور بمین شاہی سے درجہ سے کمینے سے علا می مک درجہ یر یو بیا د یا بھا۔ ہما رے ول مین انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی سستم یے اس سے عمدہ کوئی تدبیر مذتھی کدایک جھوٹ وا قعم ہم نے با د مثا وسکے سائنے بیان کردیا اور اپنی غرض پوری کر لی۔ یہ تمت لگا کے ہم فعم بن ناسم سنه اینا انتقام سے لیا۔ اگر خلیفر ایساقطی حکم افذ کرسف مین ذرا تا بن کا من اور جوش عضب مین تحقیقات قطع نظرنه کر لیتا تو اسے اسوقت اسطرح بجیمتانا مذیر تا اور اپنے کے برا تنی بڑی ندامت مذہوتی - اور ا كر محدّ بن قاسم بني ذو ا دونا في سب كام لينا اورسفر كرك يما ن جلاآتا -ا و ربیان ۲ کے اپنے آیہ کو کمی کھا ل مین سلوا تا توبعد تحقیقا ٹ جھوٹم دیا جاتا - اور پول سبه خطا و قصور اینی جا ن مذویتا به به شن سکے مسكم قروی كيسا به محد بن ناسم دراصل تومن ن مين تعاخراس روات مين أو د مياو رماين ك لرميان تك بيان كرك وه بعي بمول كي اورا و دس يورس تون جوكيا! ع يديمي فتلات باين بركريك أس وفي كانام سورج ديوى تباياكي اوداب جا كي فيايا ما ما م -

يحفيفه كوظرا صدمه و رافهوس موا- جوش غضب من وه اینا یا تمو كاطنے لگا چليو و اس قدر خضب آلو د دیکه که جانگی که میرز بان کهولی ا و رکها مع با دشاه سه بری بھاری علطی ہو تی – صرف دولونڈ لون کے کئے برا سنے ایک اسسے شخص کو قتل کر دالا بس منه بها ری سی ایک لا کھ سین و نا زینن لو نظیان گرفتار کرلین - ۱ ورستشررا جاوگ وج نبعه وسنان مین حکمران سقطے تخت سلطنت سنت آغوش لحد کے سپر دکر دیا۔ حب سنے ندر مندم كركم مبحدين تعمير كين - أن مين منرقا كم كيه - ا ورمينا أرينا ويه - ا أر عدين قام اسى ا دسناگزاه يا معمر ني غفلت يا غلطي كا مُرْبَكِيِّ بو تا تو بھي اس كامستي نه تھا كه ايك خو د غرض وشمن ملك كي بريون بلاك كروا لا جاسك " خليفداس قدر بربم تعاكر بربان ش سے اُس سے اُن واکیون کو اپنے ساہنے ہی کھرسے کھر سے دیوا رمین جنوا دیا اورایک کیلط زمانه کے مورزخ کا بیان سے کہ وہ لوگیا ن کمور کے کی دُم میں باند جدکم کھنچواُ کی کئیں جس کی نکلیف سے انفون سے جان دی - ا ور آخرمین اُن کی لاش درماً و حله مین بها دی گئی - ا در مجد بن قاسم کی لاش قرمستان دشق مین دفن کر دی گئیسی اِس برایک یورویین مصنف صاحب به ترقی کی که فرات بین" خلیفه از جدین أقاسم في قبريرايك عاليتان مقبره بنوا وياجه ترتون ومشق مين نظرآ أرات ۔ یہ قعتبہ حرف چیج نا مہ کیے بیاں پرتمام مشرتی ہلا دیمن ا ور فارسی مورون کے زومک اس قدرشہور ہوا کہ آج کو ئی فارسی مصنف منسطے کا جس سے دبی کتاب مين ايس كودرج مذكيا مو-حى كرتا ريخ فرشته مين بعي موج دسے جس كامصنف بقا بل دیگرفارسی مورخو ن سنے کسی قدر بھیں سبی کام ایتا ہے - انگریزی مورخین بین ستعجن لوگون کا ہا تہ حرف فا رسی خز ا نو ن مک ہو نجا ہے الحوں سے میمی بو رسابقیما واعنما دسكِّ ساته ايس كونفل كر ديا - إسى كا نيتم سبط كرمستار تغنستن ايني تاريخ مين بِلَقِيمَ بَينَ كُنُ تَامِ مُسِلًّا ن مورخ إس يرمنعن بين ألله تأريخ الفنستن مرون بمندمتان سے کو رس بین رہی جس کی وجہ سے اس تعت کو اس صدیک شہرہ ہر کی کہ مند وسال تحره میرسمه م سخت کی میر بهان نبی تفکیلی سے خالی میں کرایک ہی واقعہ کی دویا تون مین سرایک بزرا دين مورا يك دمشق مين تبالي جاتي سنه يعديه ويجود برسنل آبرر ويفن آن المراد وي

م تصرکی شهرت

برمر بحد کی زبان پرسبے -لیکن مغربی مالک اور عزبی مفنیفین اس و افغانسان قدّرنا آشنا بین جس قدر که فارنسی مورخون اور انگریزی حکومت کی بدولت بندوستا مین ایس کی شهرت ہے۔

جنا پخه جن لوگون کی نظرعر بی تا ریخون تک بهو پنج سیم اُن کو اِس وا قعدت اعوبی این دیمین قطعًا انكار ہى كرتے بنى - سرمبرى المبيث سے زيا دہ تحقیق اس معاملہ میں شايدكوني

انگریزی مورخ مذکر سکا موم اگر چه معلوم موتا سے که عربی کی اُن او بخون برا ان کی

بني يوري نظر سنين يري جن كي مدولت زمائه خلافت كم مفصل حالات كا وه الدازه

لرشكت تا بم سندم سنع متعلق حالات جما ن كمين ال سنك بين ا ينون سن فرا بم كروم

إمن - اوراس وجرست أن كوسنده مك عام مورضين يرترج ع - وه الحقة من

بمحد بن فاسم مك موت سك ما رسه مين اختلا من سه وليكن اس كو عزور تسيلم كرنا يركا

له فتوح البلدان كابل ن به مقا بله يح نا مه ك حب كي متابعت مّام متا خرين ك:

كى سے زياد ، تر قرين قياس ہے " يى لائق مفنف جع نامه كاقطة نقل كرك لكھتا

اسط اس عام كما ني من بالنبت حقيقت اوروا قيم موسف ك زياده ترداسيان

كى بوآتى سبع = اسلامى تاريخ اورخصوص قرون خلافت كه حالات كم متعلق جوو السلامي اربخ

عربی مورخون کو حال ہے ، د دائیسی زبان کے مورخون کوسنین مال موسکتی -وہ ایس عربی معتنون

کی وقعت ہروا قعہ کو اسلیے معتبرذ را نع روایت سے لیا کرستے ہیں ا ورا تنی تحقیق وتنقیدسے کام

لیت بر کئی کی بیشکل جرات ہوسکتی سے کہ اُن لوگو ن سکے بیان پر حموف رکھ سسکے عظام

ین زما ند خلانت مین جننے را وی اور بورٹر ستھے اُن سے کے سینے اورنق کرسینے کا

وقع السكماً ممّا توعرب قديم صاحب مين مورون كوجو فود أسى زامه مين كتب

ویخ مرتب کرد ہے تھے - برخلاف اِس سکے فارسی ذبان میں کئی صدیوں سکے بو

يست وتاليت كاسلسله يرا- إس زبان م مورخين الرأس زماف ك حالات

ميد، أو أسى صديك قابل اعتبار وسيلم بوسطة بين جهان تك كه قديم عرب موراؤن

سِنْقُلُ كُرِينِ يا أن كم موا فق بهون -

اِس دا قعه محمتعلق ایک بھی عربی ستمادت مینین بیش کیحاسکتی۔

وا قعات کا سے بڑا ذخیرہ تارخ خِسری ہے جس مین ہرتسم کی رطب و یا بس روایا ت

مجمع بين اوركويا اس بات ك يه ايك كاس معيارسه كدأس عدين الركوي معیب قصته بنی فاتحری مین شهرت پذیر مواتو اس مین خرور موجو ده بوگا- لیکن استم سے وہ بھی خالی ہے۔ اُس زیا مذک برے لائق او رمعبتر مفنفون مین بلا دری ا وہ تھیا لین حنیون نے سندمو کے زیا دہ ترحالات تفصیل *کے ساتھ لکھدیے بین* گراس وا قعہ کوفھو نه بمی تنین سنا تھا ۔ یعقو بی نے محرّ بن قاسم کی مصائب میں اتنا بیٹک لکھ را برکہ اُسے کمال ٹیھا ٹی گئی ''گمراس کو بھی خبلا اُن سمزاؤن اور مکالیف کے بیان کیاہے جو اُست مطرسك قيدخانه مين وي محري تقين حبس سنة إس سبح مرويا اور بغوقف كالج بتدينين جل سكتا - اسلامي قرون وسطى كم مورخ ١ بن الثير ابوا لنسد ا بن خلدون یره مین جن کی کتا **بو** ن ست عمده ا ورستند تا تریخین اسلامی کتب خا نون کونصیب منین ہوسکتیں۔ اُن میں بھی یہ وا قعہ کمین منین بیا ن کیا گیا ہے - حالانکہ اس ا مربیس او اتفاق سے کہ سلیمان بن عبدالملکت این داتی عنا دیر محد بن قاسم کی جان تی سليما ن بن عبدالملك صوت محدين قاسم بي يرظم بنين كيا بلكه أس عدي منتا وتميزا مورسرات الأموره فسرتص سب أسي ك فالم بالتهست نذر اجل موسله - عنيب جو تعييدي مين محر يم بمى ظائميا ابن قاسم كا حربيث تعاسكوي سلمان كرحمست مايوس بموسك ا ورخاص البير كعربين كم که جان دنیا بری - موسی بن نصیر جو آندنس فیخ کرچکا تما او دیس کی وقعت توخمندی لی سارسه ا فریقه ا ور پورپ تین دصوم تعی اس کو بھی اسی خلیفه کے ظالم ہا تھو ن ے مشر انفنسٹن عربی موضین کی تمان تھیتی و نفیدسے ناآشنا ہو سے کی وجہ سے اپنی آریخ کے حاش مین مجالهٔ کرنل کنیدی تکھتے ہیں کہ سایخ طری میں مبت سی ہے اصل کرا ٹیاں او پیجھوٹے فقیہ مندرج ہن ۔ اور استيلي اكمرة حالات مندرجه أس سكمسلا نون كه نزديك معترينين من يك لين أنكوي بينين معلوم كما البيخ جری مسلمانون مک سزدیک اتنی معتبر کتاب که نمام تیمیله موخین کا دارومدا رأسی پرسے مان روایات صعيف أس من مين -ليكن بل سلام كا فن رجال فر في تباد تباسيم كه كون روايت كيسي ع- وود طری کی پرکشش رہتی ہے کہ ہر واقعہ کی نبعت جس قد رموافق و خیالت حالات معلوم ہونگییں عام اسٹ کرو ہ معتر ہوں یا غیر عبرسب کو مع اُ ن نوگون کے حوالے جن سے معلی ہوئی ہوں نفل کر دے ۔ مگر كانس مطرالفنسٹن سنے يہى خيا ل كيا ہوتا كہ طرى جو ايسے بجوٹے تعتون كے لکھنے كا بڑا شايق ہے اس بى اس تعند كوابنى تا متاخ مين جكه باس كمة الله سين حيال كيا -

نے آغوش کی سے بیروکیا - محد بن قاسم تو خردا ہر کی بٹیبو ن کی فتنہ بردا نری سے ا راگیا ایکن قیبہ اور اوسی سے کیا خطائی تھی کہ اُن سے ساتھ بھی وسی ہی ہے دہمی

اگر تیاس سے کام لیا جائے تو بھی یہ سجھ مین سنین آسکتا کہ محد بن قاسم کا اقیاماً بھی لیا فور

ما بہا در لائق اور محتندا فسرجس کے ساسفہ جان بچانے کے لیے مندوستان طے انعلامیے

تام سواحل اوروسط مند کے مالک موجو دیتھ اور نیز حس کے ماتھ میں اتنی قوت

ٹھی کہ اگر نما نفنت کرتا تو شا یہ خلافت بڑی مشکلون سے اُس پرقابو باسکٹی انسسف

بلا تا مل اور تغیراس سے کہ اینا جرم بھی معلوم کرے خلافت کے پیلے ہی حکم برخودی

ا ہے آ یہ کو بیل کی کچی گھال میں سلوا کے جا ن دسے دی۔ ایسی نامعقو ل علق

لیشی کی نظیرشا ید دنیا کی کسی قوم مین مذمل مسکے گی سطے الخصوص عربون مین حبس

زيا ده سرکش ا ورآ زا د ر و قوم قديم نا ريخ بين کيين مين نظر آسکتی ۱۰ يسامعلوم

ہوتا ہے کہ بچے نامہ کے مصنف کے یہ واستان مسی ذریعہ سے سُن کے اپنی کتا ہیں

درج کردی۔ بعد کے فارسی مورضین کے بمجھی تھیتی سے کام تنین لیا اورآ تھھ پہنچ

برا بر نقل کرتے پیطلے گئے ۔ اُن سب مین زیا دہ تر قابل لحاظ فر شتہ ہے گ

سے اسینے دیں ہے میں اُن تمام تا ریخو ن کا نام تبا دیا سے جن کی مرد سے مازی

فرسته لکمی گئی- اُن تا ریخون مین نمین کسی عربی تا در یخ کا با م بینن نظر آتا -ا ور

آسی وجہ سے محدین قاسم کے حالات لکھ کے وہ صاف ؛ قرا رکوٹنا ہے کہ ایس زمانہ

کے بعد سندھ کے حالات سمجھ کسی اور نے مین منین سلے ۔ حالانکہ اگر عربی اور نجون

برأس كى نظر ہوتى ہوت أس كو يون اپنى مجبورى مذ ظا ہركرنا بھرتى -

الغرض محد بين قاسم كرفقار كرسيم عواق كي ظرف روايذ كياكيا - ججاج سفا المحدي فاسمق

تنرواسكط خدا جا سن كس منحوس ساعت بين نمايا تمطاكه صالح سنية إلى اليعقيل الغانه مين

اینی حود حجاج سے خاندان والون کو اسی شہرسکو قیدھ شمین ڈال سُکہ طرح طرح

کے شدا کد بین متبلا کیا -سلمان بن عبدالملک نے پنبر بھی ﴿ لی اور محد بن قام م سندھ

یا برگیرلاک ایس قید ظامند مین اوال دیا گیا ۱۰ در و بهی مثند اکد خوسب مردیقا

ابن خلدون سـ

تعے اُس بر بھی ہونے ملک - محد بن قاسم نے اِس قیدسے زمانہ میں گوہزار شدتین اور كليفين تمين مراستقل ل كرمجى تأته سع بنين ديا- اس معيبت سے زمانه ین است چند شعر کے جو تام دیا میں مشہور ہو گئے اور اس کے دل کی مطب وطی میر

فَكُونَ فِي فَيْتُدُ فَأَرْسَ فَالْمُرْمُمُا مَا وَلَمْ بِ فَلْ إِن فَكُ مَن كُتُ فَيْلًا

اگریس شهروا سط اور اس کی معرزمین مبدها جکرا اور رنجیرون مین عینسا رہا تو کوئی مصنا نقد منین ایس سلے کہ بہت سے بوان شمسوا دستھ جن سکے دل مین میں انی بیبت سیا د ی - اور بیت سے حرایت میرے مقا بلدین آئے تو مین سف ان كو مارك وال دما -

اسی حالت مین أس نے یہ استعار مجی سکتے ہین جو تباتے ہیں كر با وجو د وشمنون الغيرقا بل محل ا ذيتون ك وه اسيني أوير ظلم كرن وا يون كوكس حقارت كي

اُرْمَنِينَ النگاه سيم ديڪيتيا تقا - کيتا ہے

اه سف و المين القارك المين القرارك المين المين المين المين المين القرارك المين المي

وَلَا كُنْتُ لِلْعَبِ لِلْنُ فَذِيًّا بِنَّ فَيَ أَلِكُ دَحْمًا بِاللَّهُ الْمُوتَونُ اگرمین نابت قدمی سے کام لینا نو وہ عورتین اور مرد جو لڑا نی کے سلیے فراہم

کے گئے تھے روند ڈاسے جاتے ، قبیلہ سکسکی - دینرمدین ابی کبشہ کی قوم) کے سوار تمجی ہما ری زمین میں منین واخل ہو گئے تھے اور مذکیھی تبیلاً عکمیں کا کوئی شخص

مجدير سردا مر مقرر جوا حقا- او ريه مين مزوني دعماني) غلام كالمجي تا بع فرا نظما

ا فسوس اے زمامہ جو شرفا پر شخت ہے!

اِن اشعار کے ذریعہ سے محدین قامم خود ہی تمار یا ہے کدہ ہ مند سسے کیا ہے میں سی کے مینن روا نہ کیا گیا عما بلکہ واسط سے میدفا نہ مین زندہ بھی گیا الملي طلوانه من الله الما ن ميندر وزيك ممليغون اور سختيون مين متبلاره ك روكرا معالم جاودا لا موا- ہم سنن سمجھ سکتے کہ اِس سے زیادہ قومی بھو سے جے امد کے بیان کانس

کے بیے اورکیا ہو سکتا ہے۔ اِس تید خان میں عمد بن قاسم کی طرح اُس کے بہت سے اعزا واقربا سن بھی صالح کی تختیون اور عذابو ن سے دم تو ڑتوڑ کے جان دی ا بل مندسة محدين قاسم مع حال يرست زارونا لي كي-ايس سيه كه اس العرب المسنو نوجوان انسرکے ساتمراس کی شجاعت و فا داری اوراس کے اخلاق جمیدہ این ہردلاغرز كى وجه ست عام لوكون كوب انتما مجتَّت تمى - بندوسلطنتون كوا سك ما توست برا صدمه بیوی گروه این تام رعایا پر عام اس سے که مندو بوتا سلا ن اِس قدر مربان عما كه وه مندوجو أس كي اطاعت كا مزا أعما ينك سقع وه بهي اُس پرجان فدا کرنے کو تیا رستھے۔ اِس ہرد لعزیزی کا زیادہ باعث یہ امرا تفاكه صما بدرسول الشملعم كمنصفانه أصول اكراب لوكون س جموست جاتے تھے گرائس سنے بھیشہ اُن اصول کی یا بندی کی - اور تمبی اِس کاردادارا انه ہواکہ اُس کی فوج کے لوگ کو اُل میعنا بطہ کا رروا کی کر گزرین - مفتوح شہرا سنے جہا ن ا طاعت کا نام لیا بیمرو ہا ن کے ندمین اور دیتی حقوق کی ویسی ہی لکبا نی کرتا تما جیسی کر خو دسلانو ن کے حقوق کی نگرداشت کی جاتی تھی۔ مشراهنسٹن کو مجبوراً ا قرا رکر دیا پڑاہیے کہ جب جزیہ شہروا لون اس کی دبوج سے برضا وزمیت یا بہ چپرواکرا ہ وصول ہوجا تا تھا تواُن کو حسب وستور ﴿ يُورِيُ إِنْ صَنْفُونَا قديم اسن مسوم مرسك أجرا وا داكا اختيا رحال بوتا نتا منا ورحب ود راجه بھی ا دا سے جزیہ بر راحنی ہو جاتا تھا تو اُس کا راج اُسی سکے تبعیمن رمتا عقا- ا ور صرف أس كو و مى تعلق ! تى ربتا شا جو عام باج گزا جلكونا

كُنْ سَمَةً وا قيا ت سع معلوم موحيكا كه محدين قاسم نے جود كوكستش كركے البندوُن يرايكي وارالخلافت سے بیم مامل کیا کہ وگون نے جب جزیہ قبول کر لیا تو حقوق اللہ انتہا ا رعایا سه د می سکے بورسے مستی ہو گئے ۔ اُن کو مندر ون کی تعییرا وراینے مُدَّ ہی رسوم کی ا جرا کی ا جا زے دین جا ہیں۔ بریمنوں کی جا گرین جینط کی آئی ہول واگر: است کی جائیں - صرف اسی قدر سنن بلد محاصل مل میں

ست تین ر و بیه سیکروا بومند و حکام اُن کو د سینه شکی حکومت اِملام سته بھی ملا کرسے - یبی باتین تقین جن کی وجہ سے عمد بن قاسم رعایاسے ہند مین نمایت ای برد تعزیز تنا - خو د یورپین مورخون کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ اگرچہ اس کا نو تمری و نبتا ب کا زمانه تفاگر اُس سے ہمیشہ کیجو کی اور ہو مشیا ری سے حكومت كى - أس سنة بت سنه را جا وُ إن كو اپنے اخلاق اور اپنے مرام ا کا کردیده با کے اِس فدر موافق کر لیا کہ وہ اُس کے جھنڈ سے سکے بنچے ایک لتم مون پرہتھیا رچلاستے ستھے۔ اور حب راجہ داہر کی سلطنت کا خاتمہ موگ تُواُس سن أس متو في را جرسك و زبيركو جوايك يُرا نَا تَجرب كارا ورمعرُوْ مندوتها أينا وزبيرينا ياعيه

س کی یا ور ال استان میں یا تین ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان کے تمام ہندومسان سے بن قاسم کی گرفتاری پر تون کے آنسو ون سے روئے -جس کا ثبوت اس سبعه زیا وه ک بوسکتا سه که شهرگیرج حس کو اُستهٔ اسیفه آخرعهد مین فتح کیا . تھا ویزن سکے لوگون سنے اپنے بہادیہ اور فیاعی حکمران کی یا د ہمیشہر قائم رکھنے ا استعماعیا اُس کی هموارین، بنا سُله ۱ مینه شهریین تصنیف کی بیشعراسنه اُسکی تعرفیف اسكيتانينها إمين قفيا يُدركيه و دراسة جو شَي مُجنَّنتها كو ظام كيا - حيًّا بخير زياد و عجر كتاب مِه كَا دُ الْجِيدِ مِنْ خِنْسُ الْمِعْشَرَ مِعْقَدً يَ يَا قُلْبَ لَالْكِ اللَّهِ وَأَ الْمِنْ مُلْكُمْ

<mark>تجاعت - نرم و بی - ا ورفیامنی تحدین قاسم بن محدکے حصد می</mark>ن تھین – پندرہ ہی ہم عس ورمع مندوستان مصنفهٔ انعنستن -

مسك فتوح البلدان بلاذري-

للعب يعقو بي سف يدام فعارز يا والمعجم كي طرت مشوعة بين مربط واري كا بيان به ك يداشعا ومره من مض حنى كم بين - ١ و رهل استعارم البي ايش الفاظيرية بوسارم بي الم ترقاب التعات يدا مرب كه تخمس عشرة "كى جكه بلا ذرى مبعد عشرة " لكمنا ب ليكن خود بلا دری بحاین ایک اور روایت سه جو بعقو بی کی تصدیق کرتی سے اور بناتی سیا كه محد من قاسم كى عمر مند ده بى برس كى تعى- اوراسى وجسه بم اس دوايت كوتر جيج ديت من

ج اُس کی زندگی مین گزرے ستھ کہ فوجوں کی سرد اری کرمنے لگا - ماسے یہ سواری بانهٔ ولا و ت سے بس قدر قریب تھی!

جیاج نے میرین قامم اورقتیبہ کو جو ترکستان کی طرف شمال ومشرق پین کل انتیاناع کاشغ

أورتها سلسار فتو حاب جين تك بيونياك أكو ايسه وقت لكها مناكه و ونون يرايك مى سال من آفت آنى - إ د مرمجد بن قاسم كالويد حال موارد معرقيب جوايني

نتوحات بین یاعتما رطو ل<sup>یلیل</sup>ایخ چه درجه ا و'رآگے بره*ک کا شغرکے پُرجون پرفت*ے و

نصرت کے بھر سے اور کی تھا ا در شا ہنشا ہ جین سے خراج وصول کر لیا مقاملیما

لی تخت نشینی کا حال نسنتے ہی دل مین ڈرگیا۔ اِس سیے که اُس برتصی<del>ن</del>ے بھی **بلمان**ا

لی و بعد ی کے نطل من را سے دینے مین جاج سے اتفا ق کیا تھا تا ہم سلیمان کی

ت نشنیٰی کی جنرستنے ہی اُ س نے در ہار خلانت مین عربیفیہ بھیجا سِلیمان کو تخت یہ

شینی پرمهارک با د دی اور بد بعی لکها که اگر مین اینے عبدست سنے مثایا گیا و تعباو

اختیا ر کرلون کا سلیمان خاموش پونے کو تیّار تھا گرلوگون نے کچھا ہے فہا وقدا

له قتيبه كو مخالفنت برآما ده مونا برا - اس مخالفت من كسي سفرأس كاسا توبذ ويا

ا ورشا ہی فوج کے کا تھوں سے اسینے تمام اعتراکے گھرمین محصور ہو کے نمایت

د لیری و شجاعت سے رواتا ہموا مارا کیا ہے

محدین قاسم ہی کی یہ برکت سندھ مین آج تک نایا ن ہے کیردم شاری یی روست اس سرزین من سله نون کی تعدا د مندون سے تکنی ہی - ا ورکو ما ملک سے اصلی با شغرے وہی ہین - اس کی برکت سے ملک سندھ عرابوں کا ایک سبت بڑا موردموسکن ہوگیا تھا - اور بہا ن کے لوگ ور بارخلافت میں پینے و لخ کے رسوخ پرد اکرائے گئے ۔ فود بیا ن صدی قبائل عربے ہا درآنے تھے - جن کی سلین ٹرھین او رکھیلین - اور گو بعد کی حمالت نے انھیر بالكل تعبلا ديا كه وه كون بين كس ملك آك تصر - اوركس خاندان كي يا دكار ہیں - لیکن اسمین ذرا شک تمین کہ بڑے بڑے نا موران عرب کی نسل اِنٹیر کم نام المانان سندهر مين على بو أيسب

🖸 ابن خسلدون

اگرولید بن عبدالملک کی زندگی جندر وزاور و فاکر تی - یاسلیمان بختل و بوش سے کام سلیمان بختل و بوش سے کام سلی اس کی این قاسم کے حال برمهر بان ہوجاتا اور اُسے اُس کی آرز و کے موافق کلہ آوری و کشور کشائی مین مشنول رہنے دنیا تو شاید مبندوستان کی تاریخ ہی کچھوا ور ہوتی - مردم شماری میں بندہ میں میں بوبت مسلیا نون کو دیگرا قوام و ملل سے سندہ بین ہے شاید بی سبت سا رسے ہند وستان میں ہوتی -

مین اورکو ئی منسطے گا۔

ا س ن معابد قائم رسکے - ہندؤن کو اپنے مذہب کی اوری آزاوی الی ن ہو گئے تو تم کوکسی قسم کا فرا یو یکے اوری آزاوی الیو یکی اس نہ ہو گئے تو تم کوکسی قسم کا فرا یو یکی اس نہ ہو گئے تو تم کوکسی قسم کا فرا یو یکی اس کو عطا کے - خو وسلطنت اس کے تعدم مذہبی اور فو می حقوق بی اُن کو عطا کے - خو وسلطنت اس بر آور و و و لوگن کی اُن کو سلطنت اس کے تعدال اور ایسی آزاوی و مدہ لوگن کی مشور سے سے کیا - خلا صدید کو لڑا کی کے بعد ہی اُن کو ایسی آزاوی و سے دیا تھا کہ ولیسی آزادی شاید بعد سے زانون یون کسی با وہ الله اس کے زمانے مین غیر خرب رعایا کو کم نصیب ہو سکتی ہوگی - لیکن اس بر بی خوافت الله اس مربق الله اس مربق کی اوریکی اوریکی اوریکی اوریکی اوریکی اوریکی کو کسٹن اُس سانہ جندون کے اس امر سے بتہ لکتا ہے کہ تبلیخ وین کی جی اوریکی کو کسٹن اُس سانہ جندون کی سان کی بی سن بو دی کر کھیا ت

(,,,<del>,,,</del>,,

تبليغ دين

ر بعد کے واقعات سے دکھا دین سے کہ جب تک محربن قاسم کے قائم کیے ہونے لول کے مُطابق سندمہ برعربون کی حکومت رہی و مکیما کلک نیا ہوا گھا۔اور ن کیسی کیسی علمی عبین قائم مو گئی تھین - اُس زما مذهبین اگرا یہ تھیق کی تکا سے حبتی کرے دیجیس سے تو نظران کا کرسندہ کوئی ہندومستان کا جربین بلاعوا ق اورشام کا ایک حصرتهٔ ہے - جما ن محدثین وفقها نے اپنی درس گاہیں قائم کی ہیں -برب برس علما مزح ا نام سين موسل بين - صد على طلبه أن سك حلقب ورس مين ستا کے کچروں کے نوط سلینے کے لیے قلم دوات ساے کے بیٹھتے ہیں - عالی مرتبہ شرفا ساعرہ نه بهان اپنے گھر نباسیے ہیں-ا ورضرت کو فہ وبھیرہ ہی نسین بلکہ ملتآن اور ورو بھی عالی فایذان ا مراسے عرب کی نوآ با دیا ن بین –

بلاء بون کے بیے یہ سرز مین شام وعرا ق سے زیا وہ ا من و آسان ا ی جگہ ہے ۔ کیونکہ و ہان خلیفہ اور در ہاروا را ن خلیفہ کے احکام سے شخت گیری کا ا ندلیته سے - اور بیما ن کسی بات کا کھکا مینین - کیونکہ یہ طک اُتنی دو رہے جہان - اسلام کی سریع السرون بان توجلدی بهویخ کئین - مگربرائیان سب دیرسن

مغربی محالک اسلام میں جن لوگو ن کوسلطنت کے پابٹکس یا مذمبی عقا نرسے اخملًا من مو تاسع - وه فا رغ البالي مع طين السع بيان سط آست مين اورامن وا مان سك ساتم بيٹموك اپنے خيالات وعقا نُدكى اِشاعِت كرتے ہيں - عربون مين اً ن مے اعلی مرکز و وطن میں جوفیش یاخیال یا کوئی جفکرد اید ا ہوتا ہے و مبت ، ي جلد بدان آبيونخيتا ہے۔ وہ ن اگر نزآري و يآني کا جھگڑا بيدا، مو ا ہے توبيان بھی بوجو د سے - وہان زیر سے استعملیہ اور قرامطہ وغرہ کے مشنری جو دیگی ملات تحف اگر تھیں مھی کے اپنے خیالات کو تھیںلا کے رمین قریبان علایتہاور جوش وخر وش سے ساتھ۔ غرص جو مجھرمسلانون کے اصلی مرکز میں ہوتا ہے با

پرکیفیت کچھ زیا وہ زیا نہ گز رسنے کے بعد منین پیدا ہو ئی۔ بلک فتح سندم کی ایک ہی صدی بعدہم خلافت سکر اِس مشرقی صوبے کی یہ حاکت دیکھتے ہن

ا وراس كاسبب حرف يه مقاكه مجد بن قاسم سفر في كرق بي جس نظام ا ور بن قوانیں حکمرا نی کی بنیا د ڈالدی تمی نمایت ہی بیندیدہ اور رعایا کے سکیے قابل اطینا ن سنھ - اوراُن کا لاز می نتیجہ تفاکہ مبت تھوٹسے زما نے میں ملک سندھ مرف رنگیتان ہی کے کحاظ سے تنین بلکہ دین و غدمہب ندا ق و عا د ت-اور ا و صاع و اطوار کی حثیب سے بھی سرزمین عرب کی سی تصویر بن جائے۔ نا واقعِف مورخین سنه غلط با ورکرا دیا ہے کی سندھ پر حکومت عرب مرت عُجَدِ بن قاسم کے زمانے مین شروع ہوئی اور اُسی پرختم ہوگئی – اور اُس سکے ابعداً س كالجير بمي انرا رض سندمه يرسنن با في ربا - حالانكه صليت يدسه كمام نوعمرسيه سألارسك جند روزكي حكمواني مين جو كهرا انز دالديا تفا وبيسا انريثعاذن ا ورمغلون کی سلطینین پاینج سو برس مین بھی مہند وستان بنیین ڈ السکین - مندور مین آج مشلما ک تمور سب ہیں - اور با وجو دیمان نس جانے کے مکک یمند کو سے زیا وہ اٹر بہنین رکھتے - گری اف اس کے سندھ میں سے بڑا علیمالاً کو ما ش ہے ۔ اور یہ صرف عربون اورخاصیّہ محدبن قاسم کی برکت ہے ۔ چونکه محدقاسم کا زمایهٔ ختم موگیا لهذا اس تاریخ کی پینی جب لدکو ہم مہین یرتما م کرتے ہیں - بعب دکے حالات دو سری حب لد میں بیا ن کرین گے . اً مراً سی کو دیجیوے لوگو بن کو نظرا آنے گا کہ فا رسی ا ورعام انگرینری ڈیرن نے تاریخ سندھ کے متعلق کیسی غلطیاً ن کی ہین - ا و رکتنے بڑے حصہ اربح کو اُن کی نا واقفیت نے کو یا کہ ہاتھ سے کھو دیا ہے -

ہوجین کی غلطیا ان

## فهرست تا رنج سنده القل بهلا باب سنده کی بتداا در اُس کا جزابیه

یه طک کیا تھا کیا ہوگیا۔ وجہتسمیہ - قدیم وسعت ۔ تیغرات ۔ ایراپنون کی فلطی ۔ چینی سُزاح ۔ عمراوی کے عمدیون کے عمدیون کے عمدیون کے عمدیون ۔ کون طک اُس سے نکل گئے ۔ طول وعرض ۔ سوجو دہ حدود ۔ حکومت - اگلی تھیلی حکومت کا مقایلہ ۔ ترجہ اور بلا د - درماً سندھر۔ بیماڑ بچھیلیون - زمین مناظر - موسم - آثا رقد میرہ - میوہ جات - سال - عرب آئی ناآ ہا دی - اخلاق - خوبیان - مندو حصنی غلام - زبان - اُونٹ -

صفحم ا - ا

سنده کی قدیم تاریخ (حسب بیان ال مهند)

کیکیا کا راج -را مائن کا زمانه- باند وی کا زمانه- میداورجاط- را نی دسله- برمنو رکی آی آیا بونا دسور که خاندان کا زوال -برمین برمن کی حکومت -اُس کا تارک اور با مونا به مناکه کی حکومت گفتا سب کا علم-راجه بال - راجستیم کی بیر محالی - راجه کفند- ایرانیون کا کا لاجانا - راجایید- را در اسک میسیم-ایک باخی کا حمله - بر کما رس کا عمد- اُس کی رحم ولی -

صفحہ ۱۸ – سہم

مند وستان برقد بم الأيام في فيون ك سطير

مندوتان بونهام دونا- ابل هر- اُساز سُلُ حله سیمامیس (طکیابل) کاحد- تبا بعهٔ یم کی حل - فرعوسیا ستریس- اغاس شاه تا ار- تا تا ریون کا دوسراحمله- فریدون کا حد - کیخه و - افراسیا بکاحد بخشا که بیشی کاعهد- نوشیروان دل - بهرام گور کاسفر نبد- راجکنشکا سیکن روطم - سکندراوز کو طهبور دوسرا بورس - کتھنی قوم سیکندری وابعی - طمان مین سکندر کی هیسبت - ایمهوا اول کی الماعت اس کی وابسی اور موت سلیکس - چند رکبت - انگروکس - شاه با خرستهوی داش سیملی-

صنی سرے ہم

چوتھا یا ب رائے ج کاعرفیج

بالخوان باب

سند مدکی مندو کلست کا آخری دور

جندر- قنورج کا محله سند معربر- داہرا ور دھرسین - داہر کا عمد - یخوبیون کی شبین گوئی - بہن سے شادی - بھا بُون کا اختلاف - دھرسین کی موت - داہر برہین آبا دمین - رامل واؤن سے لڑا گی - ایک عرب بنا بُڑین کی کا رگزاری - مندوسلطنت کا ظاتمہ - صفحہ اے ۔ ے یہ چھھٹا کی ایک عرب بنا بُڑین کی کا رگزاری کی سندوسلطنت کا ظاتمہ - صفحہ اے ۔ ے یہ ا

خِرالقرون

آنخصرت صدیق اکر - فتی عراق - مسجد نبوی کی تعیر فقط ت اطراف عرب - آب کی وفات اطراف عرب - آب کی وفات اطرات صدیق اکر - فتی عراق - حضرت عمر فاروق - فتی قادسیه و مدان - مبد و متان برعرب کا بهلا حله - علی د بهند که قدیم تعلقات - بحری لا ائی سے جناب فاروق کی مخاففت - دو مراتیل عواسلد هیر - مالک ایران کی فتی – کر این - کر این - سیستان - سنده ایک عرب کی نظری صحآ می مرحد مبد سے آگرین برسے - حضرت عثمان - ابن عام والی جرو - فاتین عرب کی دعم دلیا می مالک ایران برا بن عام ای محله ای و ابن بر مجاش می مسیستان بر دبیع بی زیا د - عبد لاهم این می موادی می می موادی می می موادی موادی می موادی موادی می موادی موادی موادی می موادی می موادی مو

س**ا توان اب** خلافتا*ل مرو*ان

عبد الملک بن مروان - جهاج بن یوسف مسید حاکم کر ان محکی عرب کی اصلی نبیا د - سالی می اسلی نبیا د - سالی می استرا عبد الله بن منبیان کاسما و در شما دت - د و سرے سبیا لا ربگریل کی گرفتاری وموت - ایل نبروزی کی اطاعت - فوجکشی کا ایک اسیب - محد بن قاسم کا انتخاب - اس کی عُمر - فوج کی تعداد - وہی اوک بھی توجہ بھی توجہ بھی ہوتے ہے اس ندان نے سکے دیگر متمات مجاج کی بھیتر اس رجنگ مین - دیبل مین سلما نون کا آباد ہونا - نیرون والون کی اطاعت ستروی الام-

صفحه ۱۱ -۱۳۰

جوستان کی فتح - بجرا کا فرار - ط آگھ**واں ب** القر**ف ج**ورہ تا

ما بقى فتوحآت محدين قاسم

هیوستان پرقبینه - جینه که جاسوس مانون مین - مسلما نون پرشخون - اورعب ناکامی - کاکامی بن قاسم کی خدمت مین اُسکوخلعت - سیسم برحمله او رفتح - جهاج که احکام - موکاکی ایسری - دام کی طریق مزاحمت - اِسلامی مفارت - همدوستان پرقبینه - تدا بیرحینگ - وریاب مندمومبرگی مسلمانون کایا را ترنا - فوان مانیاب

عمدين قام دراسنده كوس يا ر

مأت المسلح المسل

داسركا بلياجسنكوا ورعدبن فاسم

جسنگه کی آن دگی جنگ - رانی بالی کارا در مین تعاصره - وه چنا مین جلگئی - را در کی فتح - بوند یا ن و کارا در مین تعاصره - وه چنا مین جلگئی - را در کی فتح - بوند یا ن و روای اور دام بالی فتح - سی ساکر کی قدار - بوند یا در در مین آبا دین سج سنگه کا تشمیر عباک جانا-

بريمن كي فيخ - رائي لادي - نظم ونت ملكت - بربنون كم حقوق - أن كي عزَّت - عام ا وگون سنه رعایت - اِس کانیتج - مبت پرستی کی موقو نی پر یو جاریون کی فرماید - مندر محور دیا گیا - بت برستی کی اجازت - بویا مذجا ط - عام ممانداری کا فاعده -ارموان باب صفحه ۱۸۸-۱۵۹ محدين قاسم كيبنظركا سأبيان

لغم ونسق - حجابے سے مرایات - محر<sup>می</sup>ن قاسم اور تجاج کی بالسی کا فرق - محد بن قاسم کا کیر کمیڑ - سمتامین ُسر كا ورود- اروركا محاصره موان ايك جوكن - كويكا وار- تهرفي - عدبن قاسم مندرمين -گویی دا سے دوہر سکایاس - دوہر کا جشن طرب - اُسکی بہن جانگی کا گوری بیشق - اُسکی حریر ماری ۔ گویی كا و بان سے بطاحا نا - قلعه ماييه كي تتح بياس أترك عربون كا اسكاندہ يرحمله - اور فتح - سكه كم باہر لرائي - سكه فتح موا - محد بن قاسم اورسكند ركامقا بله - كليّان بيهمله وربيلي لرا في - أسركا مجم ا ورفتح - مال عنیمت -خزاینه اورب انهما دولت - مُلَّان کی خرمبی وقعت - و بان کامندر- لوگیان ا بو دیوتا وُن کی نذر کی جاتی تھیں - بند رآ با در کھے گئے مسل نون کو اُن سے پولیٹکل فائدہ - اُن پر لوك ابني جان قربان كرمة تق متان كا انتظام - بور المك مند مرفع بوكيا - وا را مخلاقه ست قوج ير عمله كى اجازت - اسلامى مفارت قنوج من - دربار قن العبي اب مع دين قاسم سرح كثمر بر توج مئونج كرسنه كا ارا د ه - سجاج كيموت مد بيلمان برحمه ا ورفتح - كيرن كي فتح - خليفة وليدي موت

بارهوان باپ صفحه ۱۸۹ - ۱۸۹ محدابن قاسم كاانخام

سلیمان بن عبدالملک کی خلافت سیلیمان کاخا نوان جهاج مسعنا و - محدین قاسم کی معزولی فارسی ا و را نگریزی مورخون کاعجیب بیان - اِس قصتُه کی شمرت - عربی مورخین کا اس سے انکا ر- اُن كى ۋىعت - قيا ساً بھى يە وا قوغلط سېھ - محد بن قاسم قيدخا مذين - أسكى مستقل مزاجى - اور مظلوما ند موت - اسكى خوبيون كى شما دت - مندو ن كسا تعريفايت -اس كى يا د كار-امس كى شان مين قصائر- قيتبد فاتح كاشغركا الجام - سند هرمين ابن قاسم كا اثر - رحمد لى - مزمبي آذادي تليغ دين - سنده عراون كا مامن - مورضين كى علطيا ن -

صفحه ۱۳۹۹-۱۵۲